76 عوث عظم صرب بيزاع القاد حبلاني متعليه لسئعي واهتمامر جنات ففقت حبيلاني خان 

www.maktabah.org

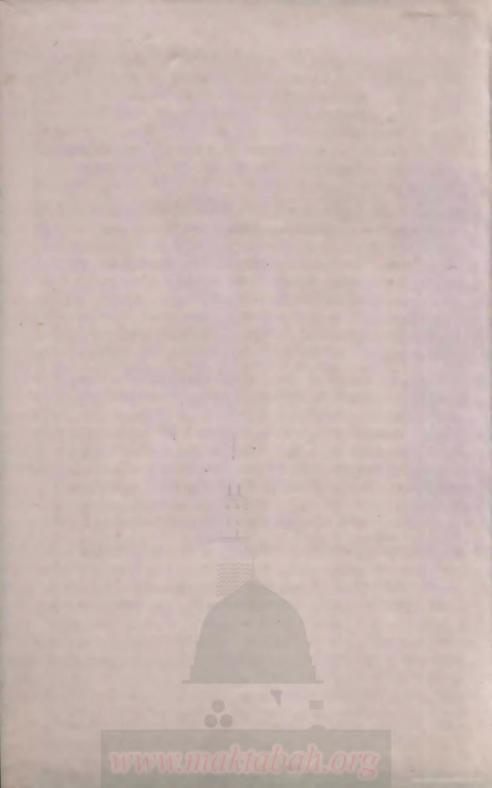



www.makiabah.org



www.makiabah.org



\_ جل الخواطر - · i'/0 وحفرت سيرناعوت الأعظم ومنى التدعينه حفرت سيرعبدالرزان كليلاني قدس سره \_\_ دُاكْرُ فِي عِبدالكرمِ طفني ايم ك مترجم اردو. \_ پرونسيرواكشر محدط مرافقا دري \_شفقت حبيلاني فال \_ كاروال يركيس لاجور \_ كتبه نويه الخيخ بن رود وابور سال تاليف صفحات اردد تميت ، اردو.

www.maktabah.org

## فرست عنوانات

| IVN | 14 . 1        |     |              |
|-----|---------------|-----|--------------|
| irr | الجيور الم    | 14  | يبس ـــ سيخ  |
| Iry | اكسيوس محبس   | ro  | سرى فيس      |
| IrA | -             |     |              |
|     | 2 2 2         | r2  |              |
| 119 | سيسيوي فبس    | rr  | في مجلس      |
| Irr | چوبسيوس مجلس  | or  | نچوی مجبس    |
| IMM |               | 10. | بغ مجس       |
| 100 |               |     |              |
|     |               | 1A  | ا تو می مجلس |
| 14. | شامنيوي مجلس  | 4r  | تفوم محبس    |
| 149 | اٹھائیویں مجل | 49  | ي ميس        |
| 104 |               | ۸۵  | سوير مجلس    |
| 144 |               | 91  |              |
| 141 |               | 90  |              |
|     |               |     |              |
| 141 |               | 99  | رهوی مجلس    |
| 111 | تنتيسوس محلير | 1.0 | د دهوس محبس  |
| 1/4 |               |     | بذرهو يرفيس  |
|     |               |     |              |
| 144 | جيسوي ا       | IIr | ولہوی محلس   |
| 149 |               |     | زهوي فيس     |
| 19+ |               |     | تفاردي مجبس_ |
| 190 |               | Ir1 |              |

| r • r | انالىيورى قبس    |
|-------|------------------|
| YI•   | فالسيوي محبس     |
| r19   | اكتالىيوىي كبس   |
| rr    | بيالىيوى كلس     |
| rma   | تينةالبيوري محبس |
| ro•   | چالىيوىي مجبس    |
| rar   | پنتالىيوى قبس    |
| r/ A  | دصا یاغوشپہ      |

## مختفررؤداد متعلقة "جلارالخاطر"

یم مخطوط جو حضرت غوث الاعظم سیدنا عبدالقا درجیانی رحمة الته علیه کے پنیا لیس مواعظ د مجانس پرشتل ہے۔ زینت تفا میرے مظمرہ مخدوم مولانا مولوی علی احمد صاحب محد سبتی شنخ درولیش خاں جالندھر شہر کے ذاتی کتب خانہ کا جوانہوں نے دریڈ میں پایا مختلبے جدِّ بزرگوار حفرت مولانا خلام سین بن محمد اظم انصاری شے۔ مولوی علی احمد صاحب بعث شقے ادر نبیت بھے اور نبیت بھر کھنے کے باوصف والد

شیدا سے کام غوث باک کے حضرت غوث باک کی کتاب الفتح الربابی رموبی ، بعداز کلام ربانی ان کی حرز جان رہتی تھی ۔ اس کتاب کی سمجھتے کہ بہن ، بعن تلمی کتاب "جلارالخاطر" ان کے خیابوں میں بسی ہوئی تھی اوروہ چاہتے تھے کہ کسی طور پر میر بھی مش کتاب فیوش یزدانی ترجمہ الفتح الربابی " به باکسس زبان اردو جوہ گر ہو جائے۔

چنانچ سنالاله که آس پاس کے زمامہ کی بات ہے کہ ایک روز موقع کی مناسبت
سے فرمایا " بھٹی ! تم جولینے کام سے سیسرٹھ جارہے ہوید ایک دوفلمی کتابیں ۔۔۔
ایک بہی " جلارا افواطر" دوسری " تورات سنربین کی چندسورتیں " جوحفزت غوث پاک کے ذاتی مکشوفات پر بہنی ہی ۔۔۔۔ مولانا عاشق المی صاحب سے ٹھی کے باس کے ذاتی مکشوفات پر بہنی ہیں ۔۔۔۔ مولانا عاشق المی صاحب سے ٹھی کے باس کے داد دو ترجم کر نے کی بین فلسراور دیگر مزوری معلومات سے مطلع کر داور صوصا " جلارالخواطر" کے ادد دو ترجم کر نے کی درخواست کرد بشر طیکہ دہ قلمی نسخہ کی صحت سے مطمئن ہوں میں ہمر ٹھی ہوا۔ اور ان کی غیب مولی توجہ اور کرم کا مورد بنا۔ بہنچا۔ مولانا ہے ہمراہ کھانا کھلایا بسی میں مولوی علی احد صاحب کا بہنچام مومول کیا جھے بٹھایا ۔ لینے ہمراہ کھانا کھلایا بسیسے می دوم مولوی علی احد صاحب کا بہنچام مومول کیا

ادد دیگر معلومات عاصل کیں۔ " جلار الخواط " کو دیر تک ملاحظ کرتے دہنے کے بعد فرمایا
جومفہ و ما " یہ تقا " مجے حفرت فوت پاک اور ان کے کلام سے نسبت باطنی عاصل ہے

یں کہہ سک ہوں بلا شبہ یہ کلام ، کلام شخ رحمۃ الشعلیہ ہی ہے۔ البیتہ کا بت کی اظلا
ہے شمار معلوم ہوتی ہیں ۔ یہ ایک وقت ہیں ایک کام کرنے کا عادی ہوں اور وہ اور کام طلب کر دہا ہو۔ تب میرا قلم دواں ہوتا
ہے اس وقت ہیں کلام اللہ کے کام ہیں معروف ہوں ۔ آپ یہ چیوڑ جلنے ۔ اور کم میراسلام بہنچاہے اور کہیے کہ ذراجی فرات ورکسی میرات کی کوشنسٹ کروں گا۔

باتے ہی ہیں آپ کی فرمائش انشار اللہ پوری کرنے کی کوشنسٹ کروں گا۔

ایک عرصہ کے بعد انہوں نے ادھر توجہ کی ،جس کا علم بھے اس کے تمرہ سے ہوا کہ
دشاید) اول کھنوفات غوننیہ پرا ، ہن اد دو میں سامنے آئی ، چر" جلا را لخواط "کی مرف دس
مجانس کا اردو ترجہ " محل الجواہر" کے نام سے سامنے آبار اس کے ابتدائی ننین صفی ت جامع و
مانع تعاد نی اور تشریجی نوعیت کے مامل ہیں ۔ جن کا کوئی محضوص عنوان نہیں رکی گیاہے ۔ ہم
یہ بنیوں صفحات لینے ترجے کے ساتھ منسلک کرنے کا مشرف ماصل کرتے سکن طوالت کے
یہ بنیوں صفحات لینے ترجے کے ساتھ منسلک کرنے کا مشرف ماصل کرتے سکن طوالت کے
خوف سے بقدر مزودت ہر کھا بیت کرتے ہیں ۔ وکھ کھذا

یہ نسخہ جلارا مخاطراسی کمتب خامہ کا ہے جس کو حفرت مرحوم کے فراسہ حفرت مولانا علی احمد صاحب مدخلائے جواس خاندان کے ماشا راللہ چاند، کم گوعزات نشین، عاہدازاہدا مشقی، مشفقے شفقت جلانی صاحب

ک با نفد میرے پاس اس عزمن سے پہنچا یا کہ افتح اربانی کی طرح اس کا ترجم بھی کردوں مرد کھینے سے تعلوم ہوا کہ کنا بت کی صداع فلطباں ہیں جن کی اصلاح اس سے زیادہ مشکل ہے کہ دو سرانسخ نہیں جس سے تصبیح یا مقا بلہ کیا جا سے راس سے میں نے مدر کر دیا کہ اب مبراد ماغ اکس میں غورونکر کو تھی نہیں کرسکتا ۔ چند ہی دوز گذرے تھے ہیں نے خواب مبراد ماغ اکس میں غورونکر کو تھی نہیں کرسکتا ۔ چند ہی دوز گذرے تھے میں نے خواب

ونجاكه حفرت فوث سيرعبدا تقادرجليانى تنزييف لاست اور مجيلي سينس وكاناجاب ہیں میں ججکت ہوں کدمیرا قلب ان فیوسنات کامتمی مذہو سے گا اورشق ہو جائے گا۔ مخر حفزت نے چیاتی سے بیٹیا ہی بیا اور اسی عالت میں الکھ کس گئی۔ میں نے مجھا کہ حق تعالیٰ شامد کو یہ اہم کام مجھ ناچزی سے بینا منظورہے اس بیے اسی دن اس کی تقیم و ترجمه اورساتهي ساقه كنابت وطباعت كانتطام كشروع كرديا . كتابت مي لفظول کی معولی فردگذاشت کو تو بی نے منطی میں شمار ہی نہیں کیا میکن ففی فطی اور ورتصحیف جى كى حقيقت معدم كرفي مير د ماغ پر زور دينا بران كى فنرست فزور مرتب كرتا ريا بكر ان کی تعداد بھی دو ہزارسے متباوز ہوگئی اورسب کو درج کرنے کے لیے چاسیں صفات درکا ہوئے تو میں نے انتخاب کیا اور اخلاط میں بھی حرف ان کو درج کرنا حروری مجھاجن کی تقییح مي بهض جگر ايك ايك جفته ميرا دماغ چركها نار اجد اگرچداب اصلاح كے بعداس كا اندازه وناشك بي كداكس ملط لفظت معيم لفظ تكالن مين كتني وروسري جوتي ہے. میں ان کو آخر میں اس لیے درج کرتا ہوں کہ اصل نسخہ بھی محفوظ رہے ادرمیری تقیم اگر غلط ہوتو بعدسی کوئی صاحب اس کی صحیح تقیم فرماسکیں۔ تاہم بعض جگد دماع نے باسکل کام نہیں دیا اور بعن جگہ شرعی احتیاط مانع ہوئی۔ سے مواقع برمی نے اس عبارت نقل کر کے اور خط مینچ دیاہے۔ بہرمال جتنا میری طاقت میں تھا اس کو خرج کرچیکا مگریسب دجدانی اوردماغی کام ہے اس میے دهاہے کہ جہاں فلطی جوئی جوحی تعالی معات فرمائے ادراس کو مخلوق کے لیے نافع ادرمیرے لیے صدقہ جار سے بنا دے آمینے یا

(بنرۂ ناچیز عاشق المی عفرلد دالوالدیمیس میں رہیے الادل سنت کے الریس سیم اللہ کا اس کے بعد اس کے بعد مولان عاشق المی صاحب واصل بحق ہوگئے ۔ پاکستان کی شکیل کے بعد مولان کے صاحب ادہ مولوئ مسعود المی صاحب سے مراسلت عباری رہی ۔ ان کی تمناعتی یا تاجرانہ تقاضا کہ بقیہ حصّہ کا جمی اسی بایہ کا ترجمہ ہوکر \_\_\_\_ شائع ہوجائے ۔ میکن جب،

ده وعرصه تک ایسا مذکر پائے تو میں نے بوسید حفرت مولانا محد ذکر یاصاحب امانت واپس منگوالی ۔ اب میہ بارگراں میرے لینے کندھوں پر آ بڑا۔ جو سوچنے میں آسان نظر آ ما عقا ، سکین جب عملاً کرنا جا ہا تو یعبی سمجھ میں نہ آئے کہ کس سے کہوں ، کیسے کہوں اور کیاکہوں ! ؟

### ی کوعش اسال موداول وا افتار شکلها!

اگر کسی سے جرات کرکے ذکر کیا بھی تو اس نے اپسی نظروں سے دیکھا گویا کوئی نادان بڑائی عاصل کرنے کے شوق میں اپنی اوقات بھول گیا ہو۔ میں جان گیا یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے ۔ اگر کسی پلبٹر کے متھے چڑھ گیا تو کتا ب کے ساتھ مجے سادہ دیہاتی کو بھی نگل جائے گا۔

آخر غیب سے مدد ہوئی میم معجد نیجے ، مشہور دمعرو ن برانی کم باب کتب کے اجر مولوی سے مدد ہوئی میم معجد نیجے ، مشہور دمعرو ن برانی کم باب کتب کا جر مولوی سی الدین مرحوم نے ایک روز دیکا یک بعبات مجر سے میری شاسائی نہیں تھی رد مرد کراچی سے تشریف لائے ہوئے ایک صاحب ، جن سے میری شاسائی نہیں تھی کے حوالے کیا اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی فرائش کی مولوی صاحب نے میرا فرشہ بھانیتے ہوئے میکر کرفر مایا ، مطمئن رہتے یا اب انشار اللہ ترجم مجی جلد از مبد ہو جائے گا اور اسن محق محفوظ رہے گا۔

مین افنوس که ایک مدت گزرگئی ادر گل مراد حاصل نه جوار او پرسے یہ حادثہ بیش آیا کہ مولوی صاحب موصوف کا ابھائک انتقال ہوگیا ہی کے بعد مترجم صاحب سے میرا دا بطہ قائم نه ہوا را در میں نشخ کے کھوتے جانے کے خم میں گھٹے لگا ۔ تا ہم امیب مر کا دامن با تھ سے جھوشنے نہ پایا ۔ حتیٰ کہ کم دسبیش تین برس کے بعد ایک دوز پنجا ب پبلک لائم بری میں معول کے مطابق مرد درولیش بروفنیسر عبدالحمد صدیقی سے طاقو فرط مسرت سے حل متردی میں معول کے مطابق مرد درولیش بروفنیسر عبدالحمد صدیقی سے طاقو فرط مسرت سے حل اندوای رہنے والا قہم تھ مدیک تے ہوئے یہ مزدہ عبانغزا سایا کہ آپ کا لا بیتہ مخطوط

مل گیا ہے اور یہ اس وقت میرے ہم وان گوجرا نوا لدے مشہور ہومیو ڈاکٹر طفلی صاحب
کی تحویل میں ہے۔ واکٹر صاحب تک بینخ بول بنجا کہ مولو تی مسل الدین مرحوم نے کربی
کے جن صاحب کو ترجمہ کرنے کے بیے دیا تھا ، ایک عرصہ کے بعد ، اپنی ذاتی صوابد بیرے ،
آگے چلا دیا اور ڈاکٹر صاحب موصوف ترجم کر چکنے کے بعد خود منتظر جیٹھے تھے کہ مالک کا پہتا ہے تو مخطوطہ مع ادود تمرہ اس کے حوالے کروں اور اپنا بھی حتی الخدمت حاصل کروں ،
چانچ صدیقی صاحب مرحوم کی وساطت سے معا ملہ طے پایا ، میرا مخطوطہ مجے مل گیا، ڈاکٹر صاحب کا حق الحدمت انہیں بہنچ گیا ۔

اب میرے لیے اگر مرحد کی بت اور طباعت کا تھا۔ جو بجائے خود وادی ہمنت خواب سے کسنے سے الکہ مرحد کی بہنت خواب سے کسنے سے کم نہ تھا۔ تاہم یہ کام بھی برآ مانت فاص خواجہ سین الدین منیا رکن ادارہ منہاج القرآن اور کسبد شوکت علی صاحب بایٹ کمیل کو پہنچا۔ اور کتاب کارواں پریس میں طبع ہوکر، مجد صورت میں ، بفضل ایروی و بہ کرامت حزت غوث الاعظم منظر عامی پرجلوہ افروز ہوگئی ہے ۔

کت بی قیمت کے بارے میں اتنی گذارش ہے کہ میں نے یہ کام مالی منفعت کی کی عزض سے برگز نہیں کیا ہے۔ میری دلی مراد آج کا برابر وہی رہی ہے جو میرے مخدوم حفزت مولانا مولوی ملی احمدصا حب رحمۃ الله ملیہ کی فتی رکہ اس کتاب کو بینی ملؤ اس کے متن کو انابود جو جانے سے بجانے کی اپنی سی کوششش کر دی حالے باتی حوالے اللہ کے کردیا جائے کہ حافظ حقیقی دی ہیں۔

شفقت جبيلاني فان

### رستع الله المحتم المجيم

لففارنبي

سے تقریباً بین سال بیمنے ایک دائ کے پیچے صدیمی اس ناچیزنے نود کو ایک قرکے پیچے صدیمی اس ناچیزنے نود کو ایک قبر کے نود کو ایک قبر کے پائیں کھڑے یا بیان کھڑے یا بیان کھڑے ہوگرا کیک سفید واڑمی والے پتے سے بزرگ مودار ہوئے ،جن سے ہیں بڑھ کر بھنگیر ہوگیا ۔ اسی لحے تین اور بزرگ قبر کے بائیں طرت کھے، جوفرط تے تھے کہ یہ بران پیرشنج عبرالقا درجایا نی دھمتہ اللہ معید ہیں ۔

اگلی میں بعداز تلات قرائ اس فواب کا اپنی نیک بنت بیری سے ذکر کیا ادر کہاکا کر پانچ ادر تعجیج ہے تو اس کی تعبیر تو یہ ننتی ہے کہ اس عاجز کو ان سے کوئی نیف ہو ، کہاں بلامیت کے ساتھ کے ساتھ کے اس میں میں کائی ہے گئی

وہ بزرگ بی اور کہاں یہ گفتہ کا رہندہ ۔ بات آئی گئی ہوگئی۔
اس کے چذماہ بعد میرے عزیز دوست مولانا ڈاکٹر محد مطاح تی کاچی سے لاہور تربینہ لائے محب و مربی سید معی مرحم ملائے اسے کچھے ملنے گئے ، اپنے محب و مربی سید معی مرحم منج بنین بنیک آئی بیات کے جائے ہور نظے دور فرکی فاز کے بعد بیٹے باتیں گرہے تھے کہنے گئے میں کوئاکا اللہ فی الذی اللہ بھی کردیا کرو ، بیرے کہا باڈ کی کا رود میں ترجمہ کردو ، بیٹے مزرج بالا واقعہ نایا درجایا فی درجایا فی اللہ علی اللہ بھی کردیا گئے اللہ بھی کردیا کہ اس المواط کا اردو میں ترجمہ کردو ، بیٹے مندرج بالا واقعہ نایا ادروس کی کرنہ بیر بھی کرنا بھی اتب بھی کرتا ، بیری تو میرے تواب کی تجربی اور بیٹ ساتھ ہی کی کہا کھا طالم کیا۔ درسرے روز جھے مولوی میں الدین مرحم کے ہاں لے گئے ان کا انا رکی میں ایک بیار محمد کے نیچ کتب فائد تھی جو خالفا ہے تھی میرا تعارف کرایا ، کتاب کا نیخ مان کا ۔ فرانے گئے ایک مروف تی بیر بھی حاصر ہوا اور انہوں نے کا بیک درور میں صاحب نے نے بات کرکے لے دول گا ۔ چنا نچ میں پھیر حاصر ہوا اور انہوں نے کتاب دورونی کی جی عنایت کردی ۔ درکہ عنایت کردی ۔

ان دنوں میں بائل فارغ تھا چوکہ طلای مشاورتی کونس سے علیٰدہ کیا جاچا تھا ہما میں مقت دمترج کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ دوران کاریم سند کہ شادی شدہ جوڑے کو زنا پرسکگ رکرنا قرآنی منزام یا نہیں ؟ زیر بحث آیا رکونس کے چیزین اور جد اداکین نے فرمایا کہ بید قرآنی منزام ہیں ، مدیث میں آتی ہے اور میں نے چودہ صفات پر مشمل رسیرے وٹ مکھ کراسے قرآنی منزا ثابت کیا ۔ بس پھر کیا تھا ، خوب پلی ، میں بغضر تعالیٰ تق کی صبح ترجانی کرتا ہوا دُٹ گیا ، ترخیب و ترجمیب کو تھکرا دیا اور وزادت قانون پر مقدم کسکے بیروی کرنے دیا ۔

برقال بی نے فرصت و فراغت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت ذوق و شوق اور نہایت محنت و مشفت سے ایک سال میں " جلاء الخواط " کا اردو ترجمہ" عطار الخواط " کے فام سے کمل کر لیا۔ و کا کھے مکٹ بیٹو بھلی خالیٹ ۔ اس اٹنا میں مولوی شمس الدین سے دابھ قائم دہا گر بیلبتریت کا بیکر اور آدمیت کا نمونہ نفتلے الہی سے بیرمن قو لیخ ترجمہ کی ماشق المئی میرمی و بینج انتقال کر گی المد معفوت کرے عجب آڈاد مرد تھا جبل ازیں مولانا ماشق المئی میرمی دھے اللہ ملیے خاس کا جباری میاسی کا ترجمہ کیا تھا۔ اور اس کے دیا جہ میں محترم شفقت جبلائی صاحب کا ذکر کیا تھا۔ مرحوم نے اصل نے ایک اور اس کے دیا جے ایک دیا تھا۔ بعداز تلاکش میں نے اصل نے اور ترجمہ می متن اپنے ایک محترم کو اور ترجمہ می متن پنے ایک محترم کو اللہ میں کا ترجمہ کی متن پنے ایک محترم کی اور ترجمہ می متن پنے ایک محترم کو الدیا ہوں کے فیلید سے مال کرکے دیا تھا۔ بعداز تلاکش میں نے اصل نے اور ترجمہ می متن پنے ایک محترم کی فیلید سے مال کوری ان اندر سیکرٹری ہوم ڈیمار مرشنٹ اینجاب المیک تان لاجوں کے فیلید سے ان کے تولئے کردیا ہے۔

پھیے سال مخترم ڈاکٹر چٹی صاحب کھیوئے جائی عزیزم مظفر تطبیت سم، اوا ت کے لیے تشریف لائے ، انہیں سارا ، جراسایا اور محترم شفقت فالنہیا نی صاحب سے عند اور کتب مع ترجمہ چھا بنے کی بات کرنے کے بیے عرض کیا ۔ وہ لاہور تشریف لے گئے ، بات کی توانہ و نے جی ارادہ فرما یا ۔ اب ایک دو جہینہ پہلے عزیزم نظف رلطیف سلمہ چر تشریف لائے تو پتہ جی ارادہ فرما یا ۔ اب ایک دو جہینہ پہلے عزیزم کو کھی ایادر و فقت جلائی صاحب کتا بت دغیرہ کو کھی اور و فقت جلائی صاحب کتا بت دغیرہ کو کھی اور و فقت جلائی صاحب کتا بت دغیرہ کو کھی اور و فقت جلائی صاحب کتا بت دغیرہ کو کھی اور و فقت جلائی سائٹ ہوئے دالی ہے۔ فکم ذاکھ کے اللہ کا اللہ کے نکاع

احقر ۱۰۰ ایم کا کے میریم بھیم نشین نزد معجد مانی لتو چوک تھا نیوالا۔ گوجرا نوالہ دبایک تان )

# برو فدير داك فرح رطام القارى

حوزت فوش المفلم كے جملہ ارشادات و ملفوظات بلاست بداسلامی ادب كاعظیم سرا بدہیں۔ ایانی زوال کے موجودہ دور میں حضور غوشیت مآب کی، دین وعلی اور دوحا ہے تعلیات کو عام کرنے کی جس قدر عزورت ہی ہے شاید پہلے کبھی مذعی ، فاصل مترجم نے ایک نا یاب کتاب کو ترجمہ کے ذریعے اردو دان طبقے تحک پہنچانے میں جو حدمت سرانجام دی ہے لائی قدر ہے ۔ میں اپنی مدیم الفرصتی کی بنا پر مخطوط اور اس کے اددو ترجمہ کو حرث جستہ دیکھ پایا جوں ۔ زبان ترجمہ سادہ آسان اور مام فنم ہے ۔ شفقت خالجی بی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیرعطا کرے جن کے اہتمام سے شفقت خالجی بی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیرعطا کرے جن کے اہتمام سے یہ سے دیسے در بیکھ نا یا جنوب نا اور مام فنم سے در بیکھ نا یا جنوب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیرعطا کرے جن کے اہتمام سے یہ سے در بیکھ نایا بنے منصر شہود پر آگیا۔

میں تور بیکھ نایا بنے می اللہ علیہ والہ ویم

Williams 3

## ایک نظر پیرزاده ا تبال احسید فارد تی

مچٹی مدی ہجری مسانوں کے اقتدار کے عودج کا زمانہ متھا رسطنت عبامیے عباہ و جلال کے پرقم کائنات ارمنی پرسایفگن مقے۔ دنیا بھرکی عکومتیں یا توان کے ذریکیس تھیں یا باعبكذار \_دارسلطنت بغداد سے معوم وفنون كرفتني هيو ط ميو ط كرورب اورايت كوسراب كرم نفے . دنیاوی فتوعا کی دجہ سے ملمان قوم امارت ادر تروت میں ڈوبی ہوئی تھی مجرامارت د ٹروت كِمَام مَنُوس الزّات مسمان محاسر كوابي لبيث ميك رب تقى را خلاتى قدرول كے الحطاط ادر معاشرتی نامجوار مایں مسلمانوں کے کر گریں پہنچ رہی تھیں رادر ہرحساس مسلمان یہ سوج ر اج تھا کہ اس معاشرے کا کیا ہے گا ۔ جو تیغ وسان لے کر اجھرا اور طاؤس رباب کی نذر جو گیا ہے۔ ان حالات میں حفزت غوث الاعظم سیرنا سننے عبدا لقادر جلائی رضی اللہ عندعات کے بیا بانول یں بخرمد وتفرید کی تنهائیاں چوڑ کر عواس البلاد بغداد پہنیے اور معاشرے کی اصلاح کے سے زبروست تقاریرا ورخطابات سے لوگوں کو اپن طرف متوجد کیا۔ آپ نے لوگوں کو ا ضلاقی کیتی ہے اٹھلنے میں اہم کردار ادا کیا ۔ اپنے خطا بات میں دنیا برستوں اوراقد ارسپندوں کوطلکاراآپ کی تعاریر کایہ انر جوار بانچ سو بیودی دامن بلدم میں آئے۔ اورای لاکھ مسمانوں نے شرعی بے راہ روی سے توب کی ۔ مصفے کے کئ خطابات کو آپ کے بیٹے سيدعبدالرزان كيسلاني اورخليفه شيخ عفيف الدين مبارك فلمبندكرسيا يشيخ عفيف لدين كى مرتبه خطبات تو نتح اربانى كى شكل مين على د نياكے سلمنے آ ميكے ہيں ـ گرآ كے صاجراد

سید مبدارزاق گیلانی قدس سره اسامی کے مرتبه خطابات مبلار الخواطر کے نام سے اہمی تک منطوط کی صورت می محفوظ تھے اور زاور طبع سے آراستر نہیں ہوئے تھے۔ دنیائے ملم فضل کی بینو کش سی تھی ہے کہ نسلا بعد نسلا یہ خطابات جناب فوٹ پاک معقدت مندول مي منتقل ہوتے اور جناب منوث كے ايك مشيدائي اور عقدت مندجاب شفقت فان جلاني في گذشة مالىيس برسون سے اس كاب كو محفوظ ركها رادراب ان كى سعادت كاشاره جيكا تواس كتاب جلارالخواط كوع بي اور اردوترجم میں زبور طبع سے آراستہ کر کے علمی اور روحانی دنیا میں ایک نہایت ہی ایم ادرنامای در تا دیز کااضافه کر دمایت ر مبلارالخاطر کے تعین خطابات فتح الربانی میر یجی المحية بي رمر معبن المي مك ابل مطالعه كي نظرون الحجل تقيد وه حفرت جديان صاب كى ماعى جميد سے ملصے آدہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جب زائے خیردے انہوں نے اصل كآب كوع في مي ميراس كا ترجمه اردوس مكيا ادر علنيده عليده لاكر على دنيا يرمرا احسان كيا، ين نام بي خطابات كويرها تو مجي جاب غوث ياكى خانقاه بغداد كي شم جانفزار نے گھر دیا یس نے ان خطابات کی عنوی کینیوں پر فورکیا . تو وی محسوس ہوا کہ جناب فوث اعظم کے معین کے بے پناہ مجمع کی مقتِ نعال میں تجھے بھی مبلًا مل گئی ہے۔ یں نے اپنی دل کی گہرائیوں پر نگاہ ڈالی تو برملا پکار اٹھا ہ کس کی زنفوں کی مہک لائی ہے طبحا سے میم دل و عباں وعد کناں جبک گئے ببر تعظیم

الله تعالی میرے دوست شفقت خان جلانی کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے اس کا ب کو قادریت کے گلستان عقیدت میں گلدستہ بناکر پیش کیا ہے۔

# اظهارتشكُدُ

اس کتاب کی اشاعت میں اور انتہائی سعادت عامل کرنے دالوں میں سب
سے بہلے خواج سیف الدین بالان ادارہ منہائی القرآن کا ممنون ہوں کہ انہوں نے کتاب
کی کتا بت ادر عب عت میں انہمائی محنت ومشعت بداشت کی ریجر سید توکت علی میں بہی جہوں نے اردو ترحیب ہے کا کام سرانجام دیا ۔ کیتاب کی دو داد "
ہی جہوں نے تحریر کی ہے اس کی فعک پاک کی دریتی میر یع سے زید دوست ملام فرافلام آفاد اللہ میں ہمدد اللہ نکاہ کی عربون منت ہے ۔ میری درخواست پر پرونمیر ڈاکٹر فیر اللہ اللہ دی جہوں ہوئی منت ہے ۔ میری درخواست پر پرونمیر ڈاکٹر فیر اللہ اللہ دو دو جرنی افتر بیط کھی کر مینون فروایا ۔

وی اکرانہ نظر ڈالی اور دو جرنی افتر بیط کھی کر مینون فروایا ۔

وی کا کرانہ نظر ڈالی اور دو جرنی افتر بیط کھی کر مینون فروایا ۔

ای طرح بین ان تمام احباب ، مثلاً ، حکیم گیر موسی عیاحب بانی مرکزی مجس رضا می کرنی عیاحب بانی مرکزی مجس رضا می کمتر نموید کے بیرزا دہ محیدا قبال احمد فارد قبی عیاحب اور کیا جی کامی شکر گذار منیم اور کرا چی کے منطق د بطیف میا حب اور کی پیشن رقم میاحب کامی شکر گذار جوں جنہوں نے ہماری گذار کمتی میں کہتا ہے کا معالی میں میں کہتا ہے کہ خواس کا بھی منبون ہموں جن کی دما میں ہے ۔ جم خواس کا بھی منبون ہموں جن کی دما میں میرے شامل مال رہیں ۔

شفقت جيداني فاي



#### بسوالله الرحس الرحيم

سب تعربین استُدے میے ہیں جوسارے جہانوں کا پاکنے والا ہے اور استُدہارے آ قاجناب محمد رسول استُدعلیہ الصلوٰ ق والسلام اور ان کی آل پراور اصحاب پر رحمت بھیج سرآمین تم آمین )

"اپنے آپ کو صدسے بچاؤ۔ وہ بُراساتھی ہے ادریصد ہی تھا جبس نے اہلیس کا گھر برباد کیا اور اس کو خدائے بزرگ و برترا وراس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کی مخلوق کا ملعون بنایا۔

کسی سمجداد آدی کے لیے صدر کر فاکس طرح جائز ہوسکتا ہے رجبکہ اکس نے ارشادس لیا ۔ "ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی روزی ان میں بانٹ دی ہے یا وہ لوگوں پر اس چیز سے صدر کرتے ہیں جوامٹد نے ان کو اپنی مربانی سے دی ؟ حضور صلی امٹد علیہ وسلم نے فر مایا :۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جا تا ہے جس طرح گا خاکہ لکڑاوں کو کھا جا تی ہے ۔

اے صاجزادے! حدد کے بارہ میں علمار ربانی کا فرمان کس قدر انصاف کو سے متروع کرتا ہے بیس اُسی کو مار تاہے اور کرنے والا ہناہ بہ خدائے ہزرگ وہرتر۔ خدا کے ساتھ اس کے فعل براور اس کے خلی براور اس کی تقسیم بر بھی جھڑا کرتا ہے۔

بلاشبه ئيں اپن بات بيں تم سے اور تهادے گرول کے مال واسباب اور
تهادے مخفول سے بے نیاز ہول بچنانچ بجب تک بئی اس امر ہے تائم رہوں گا
انشارات تربی بات سے تم کو فائدہ پہنچے گا جب تک بات کرنے دالے کی نظر
تهادی دو شیول ، کپڑول اور جیبول پر دہے گی تمہیں اس کی بات سے فائدہ نہوگا،
جب تک تمادے ( چولے کے ) دھوال اور تمادے کو چہ کو تاک دہے گا تمہیں اس
کی بات سے فائدہ نہ بہنچے گا اس کی بات ایسا چھلکا ہوگی جس میں گری نہیں الی
بڑی ہوگی جس می گوشت بنیں ۔ مغی ہوگی ۔ بلام شاس صورت ہوگی ۔ بلام عنی طع کرنے
دالے کی بات ہو ص اور دو دعایت سے فائی نہیں ہوتی ۔ اس کو در کی وجہ سے مخافت
پر قدرت بنیں ہوتی ۔ طبع کرنے دالا طبع کے حروی کی طرح فالی ہے ۔ " طبع "
کے حردی " ط " اور "م" اور "م" " اور " ع" سب کے سب نقطوں سے فالی ہیں ۔
کے حردی " ط " اور "م" " اور " ع" سب کے سب نقطوں سے فالی ہیں ۔
اے استاد کے بند و اسپتے بنو ، یقیناً فلاح یاؤ گے ۔ سپا (اسٹنگی بندگی سے )
عیمار نہیں کرتا ۔ اسٹنگو ایک کہنے میں سپا ہونے دا لا اپنے نفس جواس کا شیطان ہو

کی بات پر دامنڈ کے دروازہ سے) نوٹائنیں کرتا ۔امنٹد تعالی اوراس کے رسول صلى المتَّدعليه ولم اورنيكيول كى محبت مي سيا بهوتا ہے سيا الامت بركان نبير مرتا اورنہی میراس کے کان میں سماتی ہے۔اسٹر تعالیٰ ادراس کے رسول کریم ادراس کے بندول میں سے نیکیوں ' کجی محبّت میں سچاکسی منافق ملعون دمبغوض کی بجواس ب (اپینے کام سے بازننیں آتا ۔ سجا راپنے دوست اور دشمن کو ) بیجانتا ہے اور بھبوٹا منیں بچانا۔ سیح کی ہمت اسان مک ببند ہوتی ہے کسی کی سی وسی بات کوفاط می منیں لاتا - بلاشبہ خدائے بزرگ و برتر کو اپنی بات پر قدرت ہے ،جب تجمعے كونى كام لينا چاہے كا تجھاكس كے قابل بنادے كا راسے عالم! اگرترس باس علم کے بھیل اور اس کی برکت سے کچھ ہوتا تونفس کے مزوں اور لذتوں کی خاط بازشاہر کے دروازوں کی طرف مجمعی مذرور تا۔ عالم کے دہ پاؤں ہی منیں ہوتے جرسے لوگوں کے دروازوں کی طرف دوڑسے اور زاہر کے وہ باعقر ہی منیں ہوتے جن سے لوگوں کا مال لے۔ اور محب کی وہ آنھیں ہی منیں ہوتئی جن سے محبوب کے سواکس کی دیکھے سچااگرسادی خلوق سے بھی ملے تو اسے ان کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں جونکہ اس کے بیے محبوب کے سواکسی برنظر کرنا حلال ہی منیں۔ مذاس کے سرکی انھوں میں دنیا بڑی علوم ہوتی ہے اور مذاس کے سرکی انھوں میں آخرت ہی بڑی ہوتی ہے اور نى اس كے سركى انكھول مي الله كے سواكوئى برا نظرا تا ہے .

اے صاجزاد ہے! منافق کی بجیان اس کی ذبان اور سرسے ہوتی ہے اور ہج کی بچیان اس کے دل سے ہوتی ہے اور اس کے باطن کا بھید خدائے بزرگ و برنز کے دروازہ پر ہوتا ہے اور باطن امٹار کے صنور 'وروازہ پر کھڑا چیختا رہتا ہے ۔ حتیٰ کہ اندر دافل ہوجا تا ہے ۔ خداکی قسم! تم ہر حال بھوٹے ہو۔ خدائے بزرگ و برتر کے دروازے کی راہ تم خود منیں جانتے دو سرے کو کس طرح بنا وُ گے۔ اور تم خود اندھے

ہو۔ ابینے سواکسی اور کی لاکھی کسس طرح تقامو گے بہاری خواہش اور مہاری طبیعت اور متهاری اسپنے نفس کی بیروی اور متهاری اپنی دنیا- اپنی ریاست اور این لذتول کی محبت فے تهیں اندھا کرد کھا ہے تمادی خرابی ہو تمیں ونیایں بنا مجوب ہے مگر تمارے کوئی جیز ہائقہ ما آئے گی۔ اپنی دکان بر اپنی نماز کوکب ترجیح دوگے ۔ اخرت کواپنی دنیا برکب مقدم رکھو گے ۔ اینے خالق کو ایسی مخلوق برکب مقدم دکھوگے اور اپنے نفس کی بجائے سائل کوکب ترجیح دو گے فدائے بزرگ و برتر کے حکم کوا دراس کی منع کی ہوئی چیزے اُکنے کو اوراس پر چومیبتیں آتی ہیں ان برصبر کواین خواہش اور عادت برکب تربیح دوگے۔ لوگوں کا کھنا ماننے کی بجائے اس کا کہا ماننے کو کب مقدم رکھو گے عقال کیھو۔ تم ہوس میں بھنے ہوا لیے باطل كى حب مين حق منين -ايسے ظامر كى جب ميں باطن منين ايسے علانيد كى حب ميں سر منیں ببب نک گناہ ظاہر جم پرہی میری طرف قدم بڑھاؤاس سے پہلے کہ دہ ممار دل تكت يخ جائي . عفرتم اصراد كرو ا دراصرار مين شغول رم و توكا فربو غلطي كي تلافي کرلور مقورتی (زندگی یا تکلیف) سے بڑی (زندگی باتکلیف) کومحفوظ کرلو جب تک رستی کے دونوں کنارے متمارے ماعقول میں ہیں تلافی کرنو۔نبی کرم صلی المتعلیہ وسلم نے فرایا : گناہ سے توبر کرنے والا اسا بے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اگر ج سترمرتبه دین میں بھرکرے جبتم نے رسول کریٹے سے من لیا اور اُن کی بات پرعمل کیا اور آب سے اصحاب کی بیردی کرکے آپ سے ساتھ بہتر برتا وکیا تو متارے دل كومتارى فدائے بزرگ وبرتر كے سامنے كري كے اوران كاكلام تميي سنوائي كے جس کی طاعت اوعبودست الله کی خاطر ثابت ہوجاتی ہے وہ الله کی کلام سنے بر قادر بوجا بآب رسيد ناموسى عليدالسلام بهارك نبى كرم صلى المتدعليدوسلم برران بر اورتمام نبیول پر درود و رحمت ہوراین قوم کے پاس اسے ان کے پاس تورست

تھتی حس میں امرا در منی تھتی ۔ لوگوں نے کہا ، ہم اسے قبول نز کرمی گے جب تک كمهم الملك كالبيره مذويكه ليس كك اوراس كاكلام منس ليس كك أبي ف ان سافرالي این ذات کوتواس نے مجھے بھی منیں دکھایا بھر تہیں کیسے دکھا دوں۔اس برو کئے منظ کرحب اپ نزاس کا منہ دکھا بیں اور نداس کا کلام سنوامیں ہم اس کی بات کیسے مان لیس رتب خدائے بزرگ و برتر نے موسیٰ - ہمارے نبی اور ان پر درو و ورحمت م کو وجی کی کدان کو کعہ دیجئے کم اگر ان کامیری کلام سننے کا ارادہ ہے تو متین ون رونے ركىيى جب چوىقاردز بوخوب منامين اورپاك كيرسد بينين عيران كوك كر آجاؤ تاكرميرى كلام سنيس موسى عليه السلام نے ان كواس بات كى خبركر دى بي اسوانے الیابی کیا بھر بہاڑی کے اس مقام برآئے جہاں وہ (موسی علیہ السلام) لیف خدائے بزرگ دبرزسے باتیں کیا کرتے ستے -اور امنوں نے اپن قوم کے عالموں اور بربڑگادی یں سے سر آدی کیے ۔ حب حق تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے توسب کے سب بے بوٹس ہوکرم گئے موسی ہادے نبی اوران پر درو دورحمت ہو۔ اکیلے رہ گئے۔ اور رو کرعرض کی اے پر در دگار !آپ نے میری امت کے بہترین لوگوں کو مار دیا۔ امتركوان كے رونے برحم ما يا تو النيس استرف زنده كرديا ده اسف باول برا الله كالموع بوش اوركها موسى عليه السلام ، بهيس المترتعالى كاكلام سنن كى طاقت منيس آب ہی ہادے اور ان کے درمیان واسطد بنیے رجنا بخیرا متدتعا لی نے موسی علیالسلام سے کلام کی اورموسی علیہ السلام ان کوسناتے اوران کے سیے دہراتے جاتے محقے۔ موسی علیہ السلام محص ابنے ایمان کی قوت اور اپن طاقت اور اپن عبو دست کے تابت ہونے کی بناریر استرتعالی کا کلام سننے پرتا در ہوئے اور وہ لوگ محص اسینے ایان کی کزوری کی بنا دیر امتر کا کلام سننے پر قا در مذہوسکے ربس اگر وہ توریت میں آئے ہوئے امتٰد کے احکام کو تبول کر لیتے اور امرو بنی میں اطاعت کرتے اور ادب

کرتے اور جوکیا اس کے کہنے کی جرائت اور تخریک مذکرتے تو خدائے بزرگ و برتر کا کلام سننے پر قا در ہوجائے -

ا پنے الی کی اطاعت میں برطرح کوشش کرد۔ اور کوشش کرد کہتم نہ دینے والے كودد اور تورف دا لے سے جراد و است يظلم كرنے دالے كومحاف كردو اوركوش كروكر بتمادا بدن بندول كے ساتھ ہوا ور بمتارا دل بندول كے ميرورد كار كے ساتھ ہور اور كوشش كرو كه سيح بنو، تعبو شيه مز بنور اوركوشش كروا اخلاص برتو، نفاق مذبرتو. لقمان تحيم اينے بيٹے سے كها كرتے ہے اے بیٹے! لوگوں سے د كھاوا مذكر و كركميں خدائے بزرگ د برترسے ایک مرکار دل سے الو بتاری خرابی بور دومن دو زبانوں اور دوکا موں والے مت بو کہ اس کے سامنے اور اس کے سامنے کھے۔ بنی سلط بوًا بول مرتعبوت منافق دجال بر مسلط موًا مول خدات بزرگ و برتر كے برنا فرمان پر اجن کاسب سے را البیس ہے اورسب سے تھوٹا بداعمال میری جنگ ہے تم سے اور ہر گراہ سے۔ گراہ کنندہ اور باطل کی طرف دعوت دینے والے سے۔ اس برالحول ولا قوة إلا بالمدالعلى النظيم سے مدد ليتا ہوں . نفاق متمارے دل بر جم گیا ہے بہتیں اسلام ، توب اور زنآر رکفر ) توڑنے کی ضرورت ہے عقل سیکھو۔ حب تم سے غبار حید جائے گا تو دیکھو گے اور محور ی دیر بعد مملی بغرمعلوم ہو جائے گی جس نے میری بات سنی اور اس بیعل کیا اور اخلاص برتا وہ مقربین میں سے بناراس واسطے کرائیں بات ہے، کیا مغرجس میں جیلکا منیں بہاری خرابی ہوا الله كى محبت كا دعوى كرتے ہوا در اپنے دلوں سے اس كے سوا اور و س كى طرف موج ہوتے ہو بجنوں کوجب سلیٰ کی مجست سچی ہوگئی تواس کا دل سیلی کے سواکسی کو قبول مذکرتا تھا۔ایک دن لوگوں پیائس کا گزر ہوًا۔ تو امنوں نے پر ھیا، کہاںسے آئے ہو ؟ ۔ کما ، لیانی کے پاس سے ۔ پوچیا ۔ کما س کا ارادہ سے ۔ بولا - لیانی کی

طرف کا ۔

حب دل خدائے بزرگ و برتر کی محبت میں سچا ہوتا ہے ۔ توموسٰی ۔ ہارے نی اوران بر درود دسلام ہوجیا ہوجا تاہے ۔ کرحدائے بزرگ و برترنے ان کے حق میں فرمایا ، ہم نے پہلے سے ہی ان پراپستانوں کو ممنوع قراد دیا تھا بم جوط مز بولور متادے دو دل منیں ملکہ ایک ہی ہے جس جیزسے بھی بھر جائے گا بھر اس میں دوسری منیں ساسکتی۔ امٹار تعالیٰ نے فرمایا :۔ امٹار نے کسی شخص کے سینہ یں دو دل منیں رکھے جس دل میں خالق کی محبت ہو گی صحیح منیں ہوگا کہ اس میں دنیا در آخرت مورا متدسه نا آشنا رمنا نفاق بر پاکرنا ب اور اس سے آشنا . السائنيس كوتا رادر احمق خدائے بزرگ وبرتركى نافرمانى كرتاہے اور عاقل اس كى اطاعت كرتاب اور بغض ركھنے والا نافر مانى كرتاب اور محبت ركھنے والا الحات كرتاب، وردنيا المشى كرف كى حص كرف والا دكها واكرتا اور نفاق برتا كرتاب. ا در کوتاه امید ایساننی کرتا . اور موت کو محبلا دینے والا دکھا واکرتا ہے اور یاد ر کھنے والا دکھا دامنیں کیا کرتا ۔ اور غافل دکھا واکر تا ہے اور بیدار دکھا وا منیں کرتا ہے۔اولیاءامٹدکو رغیبی فرشتہ متنبہ کرتا اور رغیبی معلم تعلیم دیتار ہتاہہے' اور حق تفالے وسائل علم ان کے لیے مہیا فرما دیتا ہے۔ نبی کرم صلی المتعالميد وسلم نے فرمایا، کمومن اگر میا الی موقی بر مجی مو گاتواسداس بر رغیبی) عالم متعین فرمائے گا جواکس کو دارصیات اللید کی تعلیم دیتارہے گا بنگوں کی باتیں مستعار مے کر ان إينا دعوي كرك باتي راكيا كرو - مانكي جيز حصيامنين كرتى - اين مال سے كمانى كرد- مانكى چيزى منين - اپنے التے سے كياس كاست كرد اور اسے اپنے الق سے بانی دو۔ اور اس کی اپنی کوشش سے بر درکش کرو۔ چراسے بُن لو،سی لو اور مین لور دوسرول کی بلک اور دوسرول کے کیدول پرمت اِتراؤ۔ حبب دوسرول

کا کلام نے کر بات کروگ اوراس کو اپنا بتاؤگ تونکوں کے دل متارب سے
نفرت کریں گے جب تجھے فعل نصیب بنیں تو قول بھی تیرے مناسب بنیں ا ظاہر ہے تکم کا تعلق عمل سے ہے۔ امٹار تعالے فرما تاہے: اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوجاؤ۔

اسے صاحبزادے! فرستے حرص اور طبع اور لا بعین قسم کی مبت سی باتوں کے الحضن كے سواكسي مات سے منبس اكماتے و ملكوس كا دل حق تعالے سے ور آہے تولا محالہ اس کے ماعقہ یا وُل تھی ڈرنے ملکتے ہیں۔ اُس کا دل اس کے ڈرسے . كجه عبا ما بعد . تو ما يقه با دُل بهي وي تا تركيبة بين - چنا نخه فرستة راحت واكرام مي رہتے ہیں۔ متمادی باتیں ایک پر دوسری گنا ہول کے ڈھیر ہیں بین کی عاقبت بھی مہل ہے بتم یہ جانے بغیر باتیں کیے جاتے ہو کہ فائدہ مند ہوں گی یا نقصان دہ۔ موت سيخرداد مومتهارب بيموت سيفراد منيس مترجس كنف سننا ورلانعيني کا مول میں لیکتے ہوانہیں تھپوڑ دو۔ اپنی لمبی لمبی امیدوں کو کو تاہ کرو اور حص کو کم کرو۔ اس داسط كرعفرتب بتيس مرنا سهد ببت دفعه ايسا موتاب كرتهيس ميس بليظ موت آجاتی ہے۔ بیال تک اپنے یاؤں پر صل کر آئے تھے۔ متمادے گھر کی طرت جنازه اعطايا جا تاسع صحيح ايان والااين جان سع بدله الحراطينان عال کر ناہے بعب اس کی جان کو کوئی تکلیف پیخیتی ہے تواسے کہتا ہے، میں نے تو تحصیحت کی مگرتم نے تبول ہی مذکی ۔ او مذجاننے والی ، او مذ ماننے والی ، او ا متُدكى دسمن مُي في تحجه اس چيزسه درايا تو عقار جو كوئى اين نفس سے بازيرس کھود کریا ور مخر خوا ہی منیں کر تا کھی فلاح منیں یا تا۔ نبی کریم صلی استرعلیہ وسلم نے فرما يا حرشخص ابنے نفس كا خود واعظ مذبنے اس كوكسى واعظ كا وعظ نفع منيں ديآ۔ بوفلاح چاسے اسے نفس کونصیحت کرے۔ اکس کو توبرسکھائے اور میا ہدہ کائے۔

زہدیہ ہے۔ پہلے حرام بھیزوں کو جھوڑے۔ بھر شبہ دالی بھیزوں کو جھوڑے ، بھر مباح بیزوں کو بھوارے۔ بھر سرحالت میں فالص صلال بیزوں کو بھی بھوار دے غرض کوئی چزن رہے، جے جھوڑ نہ دے مقیقی زہدیہ ہے۔ دنیا تھیوڑے ، المغرت تھیوڑے ،خوام ثات ولذات تھیوڑے ریوض کوئی چیز مذرہے جے تھیوڑ مذ دے عالات و درجات اکرا مات اور مقامات طلب کرنا تھے وار سے اور خالی كائنات كے سوام رہيز كو تھيوڙے بعثی كه خالق بزرگ وبر تركے سواكونی مزرسے-جوہاری منتہ یٰ اور غابیت مقصود ہے ، اسی کی طرف مجرعانے میں سارے کام <sup>ا</sup>بتی كرف والول ميں سے كوئى اينے دل سے بات كر تا ہے ـ كوئى اينے باطن سے بات کرنا ہے اوران میں سے کوئی اینے نفس اور اس کی خواہش اور اس کے شیطان کی بات کرتا ہے ۔ ایمان والول کی بیادت ہوتی ہے کہ بیلے سوچاہے عيربات كرتاب رفاق والايله بات كرتاب كيرسوچاب رمون كى زبان اس کی عقل اور دل کے پیچیے (ماتحت) ہوتی ہے۔ اور منافق کی زبان اس کی عقل اور دل کے آگے۔ اے ہمارے امتر! ہمیں ایمان والول میں کراورنغاق والوں میں مذکر اور مہیں دنیا میں نکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔

## دوسری بسس ہ۔

جب دل کتاب وسنت پر عمل کرتا ہے تو نزدیکی حاصل ہوتی ہے جب
نزدیکی حاصل ہوتی ہے تو فائدہ اور نفصان کو اور خدائے بزرگ و برتر کے لیے کیے
اور اکس کے ماسوا کے لیے کیے اور تق کے لیے کیے اور باطل کے لیے کیے کام
کوجان اور دیجھ لیباہے ۔ جب مون کے لیے ٹور ہوتا ہے جس سے دیجھتا ہے

توصديق مقرب كاكيا بوجهنا مومن كے ليے ايك فورمو ماسے جسسے وہ ديھا بداور اس واسط رسول كرم صلى التدعليه وسلم في اس سع درايا ب اور رسول استصلی المتعلیه والم وسلم نے فرایا: مومن کی فراست سے ڈرو اس اسط کہ وہ امترکے نورسے و بھتا ہے اور عارف مقرب کو بھی ایک نورعطا ہوتاہ جس میں وہ اینے قدرے بزرگ وبرترسے اپنے نزدیکی کو دیھے آہے اور خدائے بزرگ دبرتر کو اسے دل سے دیکھتاہے سوفرشتوں کی روحوں اور نبیوں کی وجوں صدیقین کے دلوں اور ان کی روسول اور ان کے حالات اور مقامات کو دکھیا ہے اور یرسب چیزی اسس کے دل سے درمیان اور باطن کی یا کمزگی میں ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ اینے ہر در گار کے ساتھ فرحت میں ہوتا ہے اور یہ ایک داسطه ب بجاس سے كتا ب اور مخلوق ميں بھيرديتا ہے بجض ان دونول مي زبان اور دل دونوں کے قصیح ہوتے ہیں اور بعض ان میں دل کے فصیح مگرزبان ك لكنت والع بوت بي اور منافى زبان كافصى اور دل كالونكا بوتاب -اس كاسارا علم زبان ميس مو ماسيد وادراس ميدنبي كريم صلى الشرعليد والم ففرايا سب سے زیادہ جس کا مجھے اپنی است کے بارہ میں ڈرہے۔ زبان کا فصیح منافق ہے

اے صافبزادے احب تم میرے باس آؤ تواہے عل ادر نفس سے نظر اعظار آیا کرد ۔ نا دار خلس آیا کرد ۔ جب تم اپنے علی اور نفس کو دیکھتے ہوئے آؤگے تو اُس رفعیت ہے گورم رہو گے جس کی طرف بین اشارہ کر رہ ہوں ۔ متماری خرابی ہو ۔ مجھ سے اس یے بیض رکھتے ہو کہ میں حق بات کہ اور کھوں ادر متمادی حقول دیا ہوں ۔ کھو سے تو دشمیٰ میں فیض رکھتا ہوں ادر کھوسے دہی نا دافقت سے جو خدائے بزرگ دبر ترسے نا دافق زیادہ بات اور محقورا ا

عمل کرنے والا ہو۔ اور مجھسے وہی مجبت کرسے گا جو خدائے بزرگ وہر ترسے واقف بهت عمل كرف والاا ورعقوارى بات كرف والا مو يخلص مجهس مجبت كوما ب اور منافئ مجد سے بغض ركھتا ہے رشني مجد سے محبت كرتا ہے اور مرعتی مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اگرتم مجھ سے مجبت کرو گے توانس کاسالافائدہ تہیں ہی پہنچے گا ادر اگرتم مجھ سے بغض دکھو گے تواس کا سارا نقصال تہیں ہی پہنچے گار میں تولوگوں کی تعربیت اور برائی کو کچھ بھی منیں جانتا ہوں اور زمین کی سطح پر کوئی بنين سيمين درول يا كوئى اميدر كھون يجنون انسانوں يحوانون زمين بر دینگنے والوں اور بیدا مونے والی سی بھی جیزسے ماسوائے اللہ تعالیٰ کے میں منیں ڈرتا رامٹرجتنا مجھے اطینان ولا آہے اتنا ہی ڈربڑھتا ہے کیونکروہ ہوھیے کودا نے ربوکر سے اس سے کوئی پوچھ منیں اور باتی سب سے پوچھ ہونی ہے۔ اسے صاحزاد سے! ایسے بدن کے کیوسے دھونے میں ندای رہو۔ اور متادے دل کے کیوے میلے کھیلے بوٹ رہیں بہلے دل کو دھوؤ۔ عیر کیروں کو دھؤو۔ دونوں کی دھلائی اور پاکی انظی کرو۔ استے کیروں کی میل دھؤو اور اینے دل کوگنا مول سے دھؤو کسی بھی بھیزے دھوکا نہ کھا و اورمعزور مذموجونکہ متمارا پروردگار جوچاہے کرسکتاہے کسی بزرگ سے نقل ہے کہ وہ اپنے ایک دین عمانی سے طن گیا اور کہا۔ اے عمانی آؤیم اپنے متعلق علم المی بررووی ورکم ندمعلوم ہادے خائمہ کے متعلق کیا معے فرمایا ہے ) اسس بزرگ نے کتنی اجھی بات كمى اور تقتيقت مين وه عارف بالشد عظر اورامنول ني كريم على الشعليه ولم كااراتادسنا تقاكرتم ميں سے ايك جنتيوں كے سے عمل كرتار مرتا ہے۔ مياں مك كم اس كے اورجنت كے درميان صرف ايك دو يا عدكا فاصلارہ جاتا ہے دیعنی مرنے میں) کر تقدیر کا تھا غلبہ کرتاہے اور وہ جہمیوں ربعن کفر)

کاعمل کربیط اسے حس کی وجرسے دوزخ یں جلاجا با ہے اور اسی طرح ایک جہنیوں کے کام کر تا رہتا ہے جتی کہ اسس کے اور آگ کے درمیان صرف ایک دو باعد کا فاصله ره جامات کمتقدیم کا لکھا غلبه کرماہ اور وهجنتیون کے عمل کرتا ہے اور اسس کی وجہ سے وہ جنت میں حیلا جاتا ہے ، (الحدیث) تهارے بارہ میں امتر کاعلم اس وقت ظاہر ہوسکتا ہے جب تم اپنے پورے دل اوراین بوری ہمت سے اس کی طرف رجوع کرور اور اکس کی رحمت کے دردازہ کو لازم بچڑ لور ایسے اور اپنی لزتوں کے درمیان ایک لوہے کی دیوار کھڑی کردد۔ اور قبر اور موت کو اپنے سرکی انکھوں اور اپنے دل کے پیش نظر ر کھوا درخیال رکھو کہ خدائے بزرگ وہرتر کی نظری متماری طرف ہیں اور وہ تمییں جانتے ہیں اور نمهارے پاس موجو د ہیں۔ اور فقر کو امارت سمجھو اور افلاس پر داصنی رہو۔ اور ( اسٹر کی ) حدود کی حفاظت کے ساتھ محقور سے پر قناعت کو اور میں متر بعیت کے حکموں کی تعمیل ہے۔ ادر منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا ہے بچھی تقدیرسے تم ہر دارد موراسس پرصبر کرد بجب تم اس بر قائم موجاؤ کے تواہیے بروردگارسے ملو کے اور اپنے باطن سے صنوری باؤگے ، اس وقت تمادے برانسی بیزی کھلیں گرجن کوتم یقین کی نگاہ سے دیکھوگے اور صبر کرو گے جیسا امیرا لمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم استد وجهد نے فرمایا کہ اگر رغیب کا) بررده اتھا دیا جائے تومیرے یقین میں اضافہ ہو کا ریعیٰ چیں جبروں کا جولیتین اکس وقت حاصل ہے وہ مشاہرہ کے لقین سے کم نہیں ہے ) ۔ كسي خفس نے يوجها - آب نے اسے بروردگار کو دیکھاہے - فرما یا رئی لیسے بروردگار کی پرستش ہی کرنے والا بنیں ہو ل جس کو مئی نے دیکھا مذہو کسی بزرگ سے بوچیا گیا کیا آب نے ایسے برور دگار کو دیکھاہے رکیا کہ اگراس کو مز دیکھا تو تھی کا

یاش پکش ہوجا آ۔ اگر کوئی کے۔ اس کو دیکھنے کی کیاصورت ہے تو می کہوں گا کہ حبب بندہ کے دل سے خلق نکل جاتی ہے اور حق تعالیٰ کے سوا باتی مجھ منیں رہتا توجس طرح چاہتا ہے۔ دکھا ماہے اور نزد کیے کر ماہے۔ باطن سے اليه مي ديجمة اسب جيسه ظام رسه اور اليه ويحقاب جيسه نبي كريم صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا۔ (اگریجہ دونول کے دیکھنے میں بہت فرق ہے سور ایک ہے ) حس طرح وہ جا ستے ہیں اپنے آپ کو اس بندہ کو دکھاتے ہیں۔ نزدیک کرتے ہیں۔ اس سے نیندی حالت میں بات كرتے ہيں اوركھي بيدارى ميں بھي اس كے دل اور باطن سے بات كرتے ہيں ـ کھی اسس کے دجود کو قبصل کر لیتے ہیں ۔ توامٹاد کو اس کی شان ظاہری پر دکھیاہے۔ اورایک دوسرمعنی بھی دیتا ہے جس سے اس کی صفات اس کی کوامات ر اک کے فضل واحسان اور اس کے لطف وکرم کو دیکھتا ہے۔ اس کے شن سلوک ادر اغوش حفاظت کو دیجھ آہے جس کی عبودست ٹابت ہوجاتی ہے۔ یہنیس كمَّاكم مجيع خودكو دكهار مجيد (فلال بيز) دے - فنا اورستغرق موجا ماسيداس لي بعض بزرگ بواس در جركو بين كئے كئے اللے كئے اللے عقے ولجد پر ميرى طرف سے ہے ہی کیا۔ کیا اچھی بات کمی جب نے کما۔ میں اس کا بندہ ہوں اور بندہ کو آقا كے سامنے اختيار اور ارا ده منيس بوتا - ايك شخص في ايك غلام خريدا اور يىغلام دىيندا داورنيك عقار بجر دگھر پېنچ كر) پوھيا. اے غلام ! كيا حيز كھا في یا ہے ہو۔ اسس نے کما جو کھلا دو۔ کیا ۔ بھیر کہا ۔ کون ساکام کرنالیسند کرتے ہو۔ کهاجس کا آپ چم فرمائی . تو وه شخص رو پرا . اور کینے لگا . خوش خبری ہو متیں . ا ونیامی ان انکھول سے اللہ یا گرد کھ سکے بی علماء کا اختلاف ہے بھرت جیلانی کا سل جواز کا بلکہ کا ملین کے لیے وقوع کا معلوم ہوتا ہے۔

اگریئی اینے پر وردگار کے ساتھ اپنے ہوتا جیسے تم میرے ساتھ ہور توغلام نے کما۔ ا ب میرسات ا اکیا غلام کو آقا کے سامنے ارادہ اور اختیار ہوتا ہے کئے لگا۔ تم احتد کے بید آزاد ہور اور نمی جامتا ہوں کہ تم میرے پاس رہور تاکہ میل مین جان اور مال سے متاری خدمت کروں۔ بے شک جو اسٹد کو بیجان لیا ہے اس کے بے ارادہ اور اختیار باتی تنیس رہتا راور سی کمتاہے کہ مجد بر میری طرف سے ہے کی اپنے کامول میں اور اپنے سوا اور وں کے کامول میں تقدیر سے منیں اور آ - اے اعتراص کرنے والو، اے اور نے جھرونے والو، اے بادبر سنو اور مجمد سے سنو یک بونکہ میں اسس گروہ میں سے ہوں حبنول نے انبیار سے ادب سیکھا ہے ۔ ان کی بیروی کرنے والوں اور ان کی سیرت کو بلند کرنے دالول میں سے ہوں جس کتاب اورسنت کی موافقت کا حکم کرتا ہول ، مجربراس ( ولی کامل کی موافقت کا جس کوایسا دل ملاہے جس کوایسا دل ملاہے جس کواملا سے نزدیکی عاصل ہے اور اکس پرمبرے کے رہے ادبی اور تقدیر سے جھڑا) کا اندشے منیں - ایسے املد کے بندے شاذو ما دری ہوتے ہیں جو مخلوق خداسے بے رغبتی افتیاد کرتے ہیں اور قرآن پڑھنے اور نبی کرم صلی استعلیہ وسلم کا کلام پڑھنے سے جی لگاتے ہیں ۔ تولا محالہ ان کے دل استد تعالیٰ سے أو لگانے والے اور فرد کی والے الدست تعالی کے احکام دوقعم کے ہیں۔ ایک تکوین جس کا نام تعدیہ ہے۔ اس کے ملاف كسى ندكسي مي طاقت إ معال ووسرا تشريعي حب كانام شريعت ما اوراس كاتعلق انسان كاداده اورعمل سعب سيسس دين اموري توبنده كافرض ب كراين ماری جدوجدارا ده سے خدا اور رسول کی اطاعت میں صرت کرے اور دیزی امورمشلا حوادث - امراض اور افلاس وغيره ميس بندگى كامتقضا ميسه كم ايساب حس اور بغير اراده برجائے جیسے مردہ برست عسال - اس کا فام فنا اور رصنا بقضا ہے کہ بے صبری اور

تنگ ول گویا استریر اعترامن سے اور اس کے دفع کرنے کی دوڑ دھوی تقدیر سے لاما ہے ۔ رہا معالج اور طلب وغیرہ کی تدبیر کا تصدر سوبعض اکابر نے تو اس کو بھی سوئے ادب مجدر بالكل ترك كرديا ہے - املاكى تجريز جب اس كے علم ازلى اور شفقت برخلق ک بنار پر اس تجویز سے یقیناً بہترہے تواس کو بدلنے کا ارادہ بلکہ خیال کرنا بھی عبدیت ك منافى ب رحضرت جيلاني قدس سرة كايس مساك ب راوراس يرساد يومواعظ بھرے ہوئے ہیں اور بعض اکا برکا طریقہ ہے سے کہ تدبیر کو صرور اختیار کیا جائے توتشری عكم كے مالحت صرف كى نيت سے كيونكرجب ديناكو المندفي عالم الباب بنايا - ہے تواسباب کا اختیاد کرنا بھی اس کی تجویز کی موا نفتت اور اپنی غلطی کا شوت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اصلاح وفلاح آخرت کے متعلق تقدیر کی آڈ مذلی جائے اور بیر مزمیا جائے کر جومقدر ہے منو دی ہورہے کا اور دمیزی ترقیامت کے متعلق دائرہ کشرمیت کے اندر رہتے ہوئے اپنا اپنا مزاج ہے کہ ممت ہو تومسلوب الارا دہ اور تادک اسباب بنے کہ اصلاحی توکل اسی کا نام ہے اور پیا ہیئے بحس نبیت صرف بدن سے اسباب کا پابندا ور تشریح برعال اور قلب سے تکوین کا غلام اور راضی برقضار که تدبیرسے اگر ناکای موتوطبیعت برگزانی اور افسردگی نام کو بھی مذائے مگریہ جامعیت کیونکوشکل ہے اور بندۂ اسباب جس نے کامیا بی کو اپنے ابھیں سمجھ د کھاہے۔ اپنے آپ کو بابند اسباب بنا کرسٹر بعیت کی آڈ بچڑ لیں ہے۔ اس لیے نائین رسالت نے دینوی امور میں ترک اسباب اور موجودہ حالت میر رصنا اورخوشد لی کمتعلیم پر زوردیا سیم جوسیدنا ابراجیم خلیل استعلیه اسلام کا رنگ تقارور مرجامعیت کے افضل ہونے كاسب كوا بعرّات ہے كم سيّرا لانبسياء كى شان بھى يہى بھى ۔ اكس كو خوب غور کے ساتھ سمجھ کیجئے۔

بعيّد حاشير گزرشته صفح :ر

برجاتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ پونکر ان ع دل سیح ہوجاتے ہیں اسس میے ان پر متمارے اندر کی حالمت بھی منیں رہتی ۔ تمارے دلوں کی باتیں کرتے ہیں جو نکہ ان کے دل صحیح بموجاتے ہیں اور تمار گھروں کی جیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ انسوسس ہمارے پر بعقل سیکھو۔ اپن جالت کے مائة (ابل امتّٰد) کی جماعت میں مت گھٹو ۔ تم مدرسہ سے نکلتے ہی (مغربہ) چڑھ بیطتے ہو۔ نیک لوگوں (اہل اسله) کی باتمیں سنانے لگے ہو۔ انھی ( دوات) کی اب تہادے بدن اور کیروں یرائی ہے اور لوگوں کفسیحتیں کرنے کے منتظر ہو بھے. اس بات کے لیے ظامر اور باطن کومضبوط کرنے کی صرورت ہوتی ہے معرسب سے بے یرواہ موجانے کی - اسے غافلو اٹم کو تو یہ بھی خبر منیں کہ بیدا کرنے کامقصد کیا ہے بھوسی تیامت ادر عموی تیامت کو ماد کرد بضوصی قیامت تم می سے مر ایک کی علیحدہ موت ہے ادر عمومی قیامت وہ سے جس کا خدائے بزرگ و مرتزنے وعده فرمایا۔ یا دکرو اورسبق لو۔ خدائے بزرگ و برترکے اسس فرمان سے۔ اس دن بربیزگاروں کو خدائے رحمٰن کا وفد بنا کرلامیں گے اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف بیاسے بانکیس مگے۔ مُدا عُدا جماعت اور سوار۔ دوزخ کے گھاٹ پر اور یاسے برہیز گاروں کو جمع کیا جائے کا ۔ اور گنا بادوں کو رجانوروں کی طرح ار ماركر ) فإنكاجا ئے كا سو احتدرم كرے إسى بنده يرجوأس دن كوياد كرے ا در آج ہی اہل امتٰدی جاعت میں آشال ہو۔ تاکہ اس دن اپنی کے ساتھ جمع ہو۔ اے برمیزگاری کے بھوڑ سنے والو! قیامت کے دن برمیز گار رہمٰن کی طرف سوار لائے جامیں گے۔ اور فرسنتے ان کے ارو گرو ہوں گے۔ ان کے اعمال صورتمی اختیاد کرلیں گے ۔ وہ اصیل گھوڑوں پرسوار ہوں گے۔اصیل گھوڑا

ان کاعل ہوگا اور اس کا پیٹر ان کا علم - سارے اعمال انھی اور بُری صورتی تبول کریں گے۔ پر بہزگاری کی تخبی تو بہ کرنا اور اسس پر قائم رہنا ہے۔ اور فلائے بزرگ و برتر سے نز دیکی کی تجی ہے اور تو بہ کہ بڑجلائی کی اصل اور فرع ہے اس واسط بزرگوں نے اس سے کسی بھی طرح کا ہلی نہیں برتی واسے رضا اسے بیٹے بھیرنے والو تو بہ کرور اسے نا فرمانو! اپنے پرور دگارسے تو برکے ذریعہ صلح کو دید ول فلائے بزرگ و برتر کے قابل مذہو گا جبکہ اسس میں ذرہ بھرتھی دنیا اور خلوق میں سے کسی ایک و بہت ہوگا جبکہ اسس میں ذرہ بھرتھی دنیا ور خلوق میں سے کسی ایک سے طبع موجود ہو۔ بیس اگرتم اسے میچے کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں بھیزوں کو اپنے دلوں سے نکالی با ہر کرو۔ اور اس سے تہارا فیصل نا میٹر ہوجا کو گے تو تہارے پاس دنیا اور فیصل کا میٹر ہوجا کو گے تو تہارے پاس دنیا اور فیصل کا میٹر کے ساتھ اسس سے مخلوق ر دونوں خود خادم بن کر) آ مئیں گے اور تم امٹند کے ساتھ اسس سے دوازہ پر ہوگے۔ یہ آزمودہ بھیز ہے۔ د دنیا سے کن داکر سے کن داکر سے دالے والے میٹر سے درنیا سے کن داکر سے کا در تم امٹند کے ساتھ اکسس سے دول کے دونوں خود خادم بن کر) آ مئیں گے اور تم امٹند کے ساتھ اکسس سے دروازہ پر ہوگے۔ یہ آزمودہ بھیز ہے۔ د دنیا سے کن داکر سے کن داکر سے دیل

اور اسے ھیوڑنے والے اور پرمیزگارسب آزما سیکے ہیں ۔

اسے صاحبزاد سے اِتماد سے سے ہماد سے برعمل مناز - دوزہ بچا ورزگاہ میں خدائے بزرگ دہر ترکے سے اخلاص لازم سبے - اس مک پہنچنے سے پہلے اس سے عہد سے براگ دہر ترکے سے ایک اس سے عہد سے برائی اور محبر وشکر تسلیم (و رصا بخدا) اور مخلوق کو تھیوٹ نا اور (محض) اسس کو ڈھو نڈ نا اور وو سرول سے منہ کھرانا اور اپنے دل اور باطن سے خدا کی طرف منہ کرنا کہ سے راگر تم ان باتوں کے بابند ہوجاؤ تو عمد کے مطب بی حق تعالی) لا محالہ تمہیں دنیا میں نزدیکی عطا کریں گے اور سب سے بے نیازی اور اپنی نعمت اور اپناسٹوق اور آخرت ہیں تمہیں اپنی نزدیکی اور اپنی نعمت سے دہ بھیزی ویں سے جن کو دہر سی آنکھ نے دیکھا اور مذکسی کان نے سنا اور سے دو ہیزی ویں سے جن کو دہر سی آنکھ نے دیکھا اور مذکسی کان نے سنا اور

من کی کسی انسان کے دل پر گزریں - اسس کے اپنے پروردگارسے تعلق قائم کوور پھر جب شیطان تھارسے پاس آئے۔ ہمیں پھرائے اور ہمیں بدنے۔ تو تم اسٹارسے فریاد کرو۔ بھیے تھارسے سے پہلے لوگ فریاد کرتے دہے۔ اپنا عمل سنوارو۔ پھراپنے پرور دگارسے شرن ظن رکھو۔ اس سے حرن ظن اس کا کما طنے کے ساتھ دکھو رہتما دے بہت سے کام سنوار دسے گا۔ فدائے بزرگ وبر ترسے اور اکس کے نبیوں سے اور اس کے دسولوں سے اور اس کے بندوں میں سے حسن ظن رکھو اس میں بڑی مجلائی ہے۔

اے صاحبزاد سے! توصونی ہونے کا دعویٰ کر ماہے اور تو گندلا ہے ۔ صوفی وه سهر سفامتُدی کتاب اور رسول صلی امتُدعلید وسلم کی سنست کی يروى كرك اين باطن اور ظامركو (مرميل كجيل سے) صاحب كر ليا -ان ہى دو بعزول سے صفائی بڑھے گی اور دہ اسے وجود کے سمندرسے نکلے گا اورلینے اراده اوراختیاد کو تھیورسے گا جس کا دل صاحب ہوجا باہے اس کے ادراس ك خدائ بزرگ وبرتر ك درميان نبي كريم صلى المشعليد وآلم وسلم (اكس طرح) سفیرین جاتے ہی حب طرح زان کے اور امٹرتعالیٰ کے درمیان) وی حق کے سلسله ميں جبر مل عليه السلام سقفه - اور يه مرقول اور فعل ميں نبي كريم صلى متَّدعليه وم کی بردی سے ہوتی ہے رجب بندہ کا دل صاحت ہوجا باہے تو نبی رم صل مند علیہ وسلم کو دیجے اسپے کیے باست کا اسس کوسکم فرماتے ہیں اورکسی چیزسے اس كومنع كرت بير وه سادے كاسارا ول بن جا ما ہے اور جم معزول ہوجا كب مرتايا باطن محوجا بأسهد بلا ظامر- اورصفا بلاكد ورست سب كا ول عد نكال دینا کڑے بیا ڈول کا اکھا ٹرنا ہے۔ حب کے لیے مجاہدوں کے کدا لول مصائب أفات برصبرو تحمل - أفات وبليّات كو ذائل كرف كى ضرورت بوتى سب -

خرداد! السي بجيز مظلب كرو بومتارے باعق مد براس بنو شخبري بر متارك ليه كم تم سياه مفيد داحكام تزييت ريمل كراو اور رسيعي مسلان بن جادُ فرنخبري ہو تمارے میے قیامت کے دانسلانوں کی جاعت میں اجاؤ۔ اور کا فرول کی ٹولی میں مذر ہو یخ سخری ہو متمارے لیے کر حبنت کی زمین اوراس کے دروازہ پر بیطنا مل عبائے - اورجم والول میں منہوں . تواضع کرو تکجر مذکر و ـ تواضع ملبند کرتی ہے اور تکبرلبیت کر تا ہے۔ نبی کریم صلی استُدعلیہ وسلم نے فرمایا۔ حس نے امتدتعالی کے بیے تواضع کی استدتعالی اسے مبند کریں گے۔ امتد کے اسیسے بندے (اب معی) موجود ہیں جو پہاڑوں کے برابر نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایسے اعمال جیسے کہ مبلوں نے کیے اور خدائے بزدگ و برتر کے سامنے تواضع کتے اود کتے، ہماراکوئی علی منیں ہو ہیں حبنت میں داخل کر دے۔ اگر ہیں حبنت میں داخلہ ل گیا توخدائے بزرگ و برتر کی رحمت سے، اور اگر بیس جنت میں داخل مذفرمایا گیا توبه جی اکس کاعدل وانصاف - رکه نی الواقع مم اس کے قابل نکھے وہ مروقت اس کے سامنے اخلاص کے باؤں پر کھڑے رہنے ہیں دنیاعال سے خالی سمجھتے ہوئے اور اس کی نگاہ عفود کرم کا انتظار کرتے ہوئے ) توب کرو اور این کوتابی کو مان لو۔ توب امٹر تعالے کی ( دی ہوئی) زندگی ہے۔ زمین کو اکسس سے مردہ ہونے کے بعد بارش سے زنرہ کرتا ہے۔ اور دلول کوموت کے بعد تو ہا وربیداری کے ساتھ زندہ کر تاہے۔

اے نا فرمانو! توبکرو۔ اسٹر تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مذہو۔ اور اس کفنل سے مالیکس مزہو۔ اے مُردد البیشہ خدائے بزرگ وہر ترکو یا دکرو۔ اس کی کتاب کی تلاوست کرو۔ اس کے رسول کی سنت کی پیروی کرو۔ اور ذکر کی علموں ہیں حاضر ہوتے رہو۔ یقیناً یہ چیز متمادے دلوں کو اس طرح ذندہ کم

وے گی جیسے کہ مردہ زمین کو بارسش بڑنے سے زندگی مل جاتی ہے۔ ذکر کی ہمیشگی دنیااور آخرت کی دُوری خیر کاسبب بنتی ہے جب ول صحیح ہوجاتا ہے تواس میں ذکر دائمی قائم ہوجا ما سے راس کے سادے ول اوراس کی اطراف میں کھا جا ما ہے بچنا نچراس کی اٹھیں سوتی ہیں اور اس کا دل اینے خدائے بزرگ وبرترکو یاد کیا کرتا سہے۔ یہ اس کو اسپنے نبی کرم صلی امتُدعلیہ وآلہ وسلم سے مراث می ملتی ہے ہو ہروقت امتد تعالیٰ کو یا دکیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک تسبیح می جس سے امتد کا ذکر کیا کرتے سے۔ ایک دات تسبیح بڑھے پڑھتے سو گئے۔ اور وہ ان کے ہاتھ میں ہی تتی۔ تو اچانک (لوگوں نے دیجھاکم) وہ ان کے ماعظ میں حیل رہی ہے ۔ بغیر اسس کے کہ وہ اسے حیلامیں ۔ اور ال کی زبان سے سبحان امید، سبحان امیدنکل رہاہے۔ امید والول کاسونا اونگھ کے غلبه سے ہو باہے اور ان می بعض ایسے بھی ہیں کم دانت کے کھے حصد میں بنكلف سوتے بیں تاکہ اس سے رات کے بقیر حسّمیں جا گئے کے لیے مدو لے . وہ نفس کو اس کاحق دیتے ہیں تاکہ اسے سکون ہوجائے ۔ اور تکلیف مذ دے ۔ ا کیسے بزرگ کی تو یہ مٹنا ن بھتی کہ راست میں نمیند کو بلا یا کرتے اور اس کا ملاصرورت سامان کیا کرتے کسی نے ان سے اس کی وجہ پہھی تو کھا ، مجھے خدا ئے بزرگ وہرتر اینا دبدار کراتے ہیں۔ یع بات کی کیونکہ سیا خواب اسٹد تعالیٰ کی طرف سے دی ہوتی ہے بچنا کی انکھوں کی تھنٹرک سونے میں تھی ۔ خدائے بزرگ وبرتر ك مقرب يرم وقت واس كى مفاظت كے ليے ، فرائے مقرد ہوتے ہيں - اگر وہ سوجا تاہے تواس کے سرکے قریب اور یاؤل کے یاس بیطے رہتے ہی اور اس کی آگے اور پیچھے سے مفاظلت کرتے ہیں رشیطان ایک طرف رہتاہے مقرب کواس کے پاس ہونے کا احساس بھی بنیں ہوتا ۔ اسٹراس کی حفاظ مت کرتاہے۔ امثاری حفاظت میں سوتاہے اور امتاری حفاظت میں ہی جاگتہے۔
اس کی حرکت اور سکون سب امتاری حفاظت میں ہوتا ہے۔ اے امتار اہم کو
ہر حال میں اپن حفاظلت میں دکھ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دے۔ اور
آگ کے عذاب سے بچا۔

## تیسری بسس :

المخصرت صلی المترعلیہ و الم دسلم سے مردی ہے۔ اوی کے اسلام کی خوبی يرب كر لالعين كامول رحن مين مدونياكا فائده مويد دين كا) كو يجور دسد اور لامعین کاموں سی مشغول ہونا ( دنیا )طلب کرنے والوں ا در موس کرنے والوں کا ربیشے ہے دموم وہ ہے جس نے وہ مذکیا جس کا دامتند تعالیٰ کی طرف سے) سے کیا گیا تھا۔ ہی اصل محروی ۔ پوری بیزاری اور محمل مقوط ہے ۔ اسے صاحبزائے ا حم کی تعیل کرد منع کی ہوئی چیزے باز رہو اور (مشیب ایزدی) کی موافقت كرور كير ملاج ل وجراخود كو دست تقدير كے توالم كر دو۔ يه جانتے ہوئے كمتمار فدائے بزدگ و برتر کی نظر خود متماری جالت کے بیے متاری این نظرسے بہتر ہے۔اس کے عطا بر قناعت کرو۔ اور اس برشکر میں لیے رہو۔ اور اسس زیاده منطلب کرو کیونکر تم نمنی جانتے کر تمادے ملے خرری س چر می ہے۔ زہر زاہروں اور فرما نبردارول کی راحت ہے۔ زہد کا بوجھ بدن برموتاہے اورمع فت كا بوجه ول برموتاب - اور قرب كا بوجه باطن برموتاب رنهد اختیاد کرور قناعست کرورشکر کرورا ور ایسے خدائے بزرگ و برترسے داحنی دمور اور ایسے نفس سے راضی مذر سہور دوسروں کے ساتھ حسن طن رکھو اور دوسروں كاغم تھيوڙو۔ اور اپنے نفس كے ساتھ حسن ظن مت ركھو۔ لذتو ل كوتھيوڙ دو۔

کہ ان کے بھیوڑنے میں دلول کی صحبت ہوتی ہے۔ بیسے بھر کو صلال کھانا دل کو اندھا اور مدہوس کر دیباہے توحرام سے کیا کچے دنہوگا۔ اسی واسط ہار نبی کریم صلی احتّد علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ پر بیزاصل دوا ہے اور بیط بھر کر کھانا اصل بھاری ہے۔ ہر مبدن کو وہ بھیز دوجس کی اسے عادت ہو۔ اور بلا شبہ ان تین باتوں بیں نبی کریم صلی احتّد علیہ وسلم نے بدنوں کی سفا ظمت کو جمع فرما ویا ۔ بیسے بھر کر کھانا ذکا وت کی ووشنی کو۔ دانا تی کے دیئے کو اور ولایت کے فور کو بھیا رکھانا ذکا وت کی ووشنی کو۔ دانا تی کے دیئے کو اور ولایت کے فور کو بھیا دیتا ہے۔ بہر بیزلازم اسے بجانکو تا اور تا ہوئی کے ساتھ ہو ہمارے بیخ جائے تو معاملہ کو بچھا دیتا ہے۔ جب بھی دالا ور تا ہوگا۔ اور تم ایک کنارے ہوگا۔ کیسے تمارا اس کے توالہ سے تب وہ خود والی ہوگا۔ اور تم ایک کنارے ہوگا۔ کیسے تمارا والی نہوگا جارت و فرمایا ، بے شک میرا والی نہوگا جب تم اس کے قابل ہوگا۔ اور تم ایک کنارے ہوگا ، بے شک میرا والی نہوگا جب تم اس کے قابل ہوگا۔ اور تم ایک کنارے ہوگا ، بے شک میرا کارسا ذرمیرا احتّد ہے جس نے کتاب حق نازل فرمائی اور وہ نیکوں کا کارساز میرا احتّد ہے جس نے کتا ہے جو کا کرتا ہے۔

اسے صاجزاد سے اقد رہے کی بات ہوجانے پر تنگدل مذہور نداسے کوئی الل سکتا ہے اور نداسے کوئی دوک سکتا ہے۔ بچر طے ہوجیکا، ہونا ہی ہے۔ کوئی داختی ہویا ، اور نداسے کوئی دوک سکتا ہے۔ بچر طے ہوجیکا، ہونا ہی ہے۔ کوئی داختی ہویا ناداخس ، متمادا دنیا کے دصندوں میں لگنا صحح نیت کا محتاج ہے دگرمنہ قوتم مبغوض ہو۔ اپنے سب کا مول کو احتد کے سپرد کرو کہ کوئی طاقت اور کوئی زور احتد برتر و باعظمت کے بغیر نہیں ۔ کچھ دقت دنیا کو دو رابعیٰ کمانے اور کھانے کے لیے کا در کچھ دقت اور کھانے کے اور باتی سادا وقت اور کچھ دقت اچری کو دو ( بنے بولے نے لیے ) اور باتی سادا وقت اور کچھ دقت اچری کو دو ( بنے بولے اپنے دل کی صفائی میں ملک جاؤ۔ ایسے ضدائے بزرگ و برتر کے بیے دکھو ۔ پیلے اپنے دل کی صفائی میں ملک جاؤ۔ ایسے ضدائے بزرگ و برتر کے بیے دکھو ۔ پیلے اپنے دل کی صفائی میں ملک جاؤ۔ ایک خوال کو دو رہے ہو۔ چونکو اگر تم نے اصل کو صائے کے در بے ہو۔ چونکو اگر تم نے اصل کو صائے کو

دیا تو متمارا فرع می مشغول ہو نا تبول مذہو گا۔ دل کی نا پاکی کے ساتھ اچھ باؤل کی پاکی فائدہ نہیں دیتی ۔اپنے ماحظہ پاؤں کوسنت کے ذریعہ پاک کرواور اپنے ول کو قرآن برعل کے ذریعہ سے ۔ اس کی حفاظت کرو تاکہ یہ متمادے انقر باؤں کی مفاظت کرے۔ ہر برتن سے وہی کچھ پھلکا ہے ہواس میں ہو تاہے بوجیز تمادے میں ہوگی متمادے ماعقہ باؤں برٹیکے گی ۔ تواضع کرد - جتنا تھبکو گے اتنے می پاک بڑے اور بلند ہوگے۔ اگرتم نے تواضع مذکی توتم خدائے بزرگ و برتر اوراس کے رسولوں اور اکس کے نیک بندوں اور اس کے حکم سے اور اس کے علمسے اور اس کی تقدیر سے اور اس کی قدرست اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت سے اواقت ہوگے ۔ (کمتی نصیحتیں) سنتے ہومگر سمجھتے منیں سمجھتے ہومگر علینیں كرتے رعمل بھى كرتے ہو) تو خالص الله كے ليے تنيس بھرميرے باس آتے ہى كيول بور متها را وجود اورعدم دونول برابر جي رجب تم ميرب باس أو اورميري بات برعمل مزکر و توحاضری بر (عگری) تنگ کرتے ہورتم ہر وقت این دکان پر سیٹے اپنے بدن کو صنائے کرنے لگے رہتے ہو۔ جب تم میرے پاس آتے ہو تو محص تفریج کے بیے آتے ہو۔ ایسے سنتے ہو جیسے سنا ہی منیں۔ اے دولت والو! این دولت کو بھول جاؤ۔ آؤ فقیروں میں بھی بیٹور اسٹد کے لیے اور ان کے لیے مجكور اعصاحب نسب! البيف نسب كوعبول ما و اوريد ا وُ صحح نسب تقوی سے رنبی کرم صلی استُدعليه وسلم سے بچھاگيا۔اے محد؛ رصلی استُدعليه ولم) آپ کی آل کون ہے آپ نے فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا -

او ، تقویٰ کو آگے کرکے آؤی عقل سکھو۔ اسٹرکی نعمتیں نقط نسبے ذریعہ متمارے باعق نامیکی علیہ اسب نقط نسبے ذریعہ متمارے باعق نامیک کی جب متمارے بلے تقویٰ کا نسب سے بزرگ نسب سے بزرگ نسب سے بزرگ

وہ ہے بوسب سے زیادہ متقی ہو۔

اے روا کے! اے جوان ،اب بوڑھ اور اے مرمد ! تم میں کونی معبلانی منی جب تک متمارا لقمحرام سے صاحت نہورتم میں سے اکثر بالعموم شبہ والی يا صاحت حرام فذا كهات مين بوتخف حرام كهامات اس كادل سياه بوجامات بوشبه والى چيزى كهامة سے اس كا دل مكدر رگدلا) بهوجا تاسب نفس ورنفساني منواستات تهادب ملح حرام كهانے كوآسان بنائے ہوئے جي بفس اور خوام شات ہی لذتوں اور مزوں کی طرف لیکتے ہیں۔ اور اس کے عاصل کرنے میں کوئی عانت ہو گی جب نفس کو بڑ کی روکھی روٹی کھلاؤ جبکہ تم اسس کوگندم کی روکھی روٹی کھلا رہے ہواور وہ تم سے شہد مانگ رہا ہو۔ بیال تک کماس کی انتہائی آرزویہ ہو كركائ كندم كى روكهي بى ملتى رسب يحبب نفس كهانے بينے ميں محتاط منيں ہوتا۔ تواس کی مثال اس مرغی کی سی ہوتی ہے ہو کوڑوں برعلتی بھرتی ہے اور گندی اور پاک رسب بینر) کھاتی جاتی ہے۔ (تواس کے متعلق میں مجم ہے) جواس کو اوراس ك اندون كو كها نا چاہے تو رجندروز) اس كو گھريس بندر كھے پاك غذا كھلائے. رجب شک والی غذا کا اثر گومتت سے نکل جائے) بھراس کو کھائے۔اپنے آپ كوحرام كھانے سے بجاؤ اور شوركو راتنے دنوں علال پاك بچيز كھلاؤ - كرجتنا گوشت سوام غذا کھانے سے بڑھا تھا۔ وہ زائل ہوجائے اور ربھرآئندہ) اپنے نفسس کو مرام کھانے ہے بچاؤ۔ اس کے بعد اس کونفس کی خواہشات سے حلال کھانے سے بھی بازر کھو جب متمادے میں سے کسی شخص سے بچھیا جا تا ہے کہ کیا تم اکس عمل برمرنا بسند کرنے ہوجس کو کر رہے ہور تو وہ جواب دیتا ہے۔ بنیں ، جب اس كوكها جاما سعد توبركر- اور نيك على كر. توكمتا ب راگر خدائ بزرگ و برتر نے محبہ کو توفیق بخشی کروں گا۔ توبہ کرنے میں تقدیر کو جست بنا تاہے مگر مزول اور

لذتوں میں جبت نہیں کھیرا ما یغرض (توبہ کے متعلق) اس جھی بعنقریب اور ہاں ہوں میں رہتا ہے کہ اچانک موت آجاتی ہے عیراس کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ ادروه اپنے عیش و آرام اور مزه میں لگا ہوتا ہے۔ عزوجاه کی مسندسے يوالطاتي ہے۔ دکان اور اکس کے نفع سے کھینے لیتی ہے۔ موت اچانک آجاتی ہے اور دصیت بیکھی تنہیں ہوتی اور مذہی حساب بخریر کیا ہو تاہے اور امیدیں اس كى كمى بولى عقيس يى يى يى قوب كرنيك لوگوں كو آبادى سے ديا ندكى طرف دوڑا یا دران کی خوش اڑائی ا دران کے تم کوہمیٹ کی بخشی بوخدائے بزرگ و برتر کو بیجیان لیتا ہے اسس کاغم بڑھ جا تا ہے اور اس کا اندر ہی ہمکلام ہوتا ہے جس سے دول ہی دل میں اندرہی، باتیں کر تار جاہے اور اکس کو رریخ وفکی کا ایک دهندام مروف رکھتا ہے۔ تنا رکھتا ہے کم مخلوق میں سے ند کسی کی بات سے اور مذکسی سے ملے ۔ تمنا کر تاہے اپنے بیوی بچول اور مال سے تھیوٹ جائے۔ آوزو کر تا ہے کہ اکس کامقسوم دوسروں کی طرف نتقل كرديا جائے عابات اسكى طبيت اور ضلفت بدل كرفرشة بنا دياجائ لکین جونمی ان سب ربشری تقاضوں) سے خلاص یا نے کا ادا دہ کر باہے توجو رتشریعی جم اس کے لیے ہے وہ روک دیتا ہے رکہ یہ رہانیت ہے جو کہ حوام ب) اور ازلی تخریر اورعلم اللی کا تید کرنے والا فرمان اس کومقید کر ویتا ہے، کو تقدیر کے حکم کے مطابق بشریت کی تبدیلی نامکن ہے، بس وہ وات اور دن گونگا بنا رہنا ہے اور دنیاسے زرخ بھیرک اپنامنہ اپنے خدائے بزرگ برتر کی طرف کرایدا ہے ۔ پھر اس کی معرفت اس پیغلبہ کرتی ہے اس کے ظاہر اورباطن كو كونكا بنا ديتى سب يحضرت فتح موصلى دحمة استعليه دعا مي لول عرض كياكرت محق وجع دنيا مين كب تك محبوس اورمقيد ركھو گے واپن طرف كب

منتقل فرما وُگے۔ ماکد مئی دنیا اور مخلوق سے داحت باوُں ۔ تمہاری مثال میں ہے۔ جیسے نوح - ہمادے نبی اور ان پر درو دسلام اور تمام نبیول پر ہو۔ نے ا پے بیٹے سے فرمایا ۔ اے صابرادے ۔ اے بیٹے ہمادے ما کھ سوار ہوجاؤ اور کا فروں کے ساتھ مزہو۔ اس نے جواب دیا۔ میں بیاڑ پر جگہ لے وال گا۔ ہو مجھے یانی (میں ڈوسنے سے) سے بچادے گا۔ واعظ متنیں کتا ہے کرمیرے ما تقد تشي تجات مي سوار بوجادُ اورتم كية بوكه مني بيارٌ بيرا بينا تفكار كول كار جو مجھے یا نی میں ڈو سے سے بچا لے گا۔ متارا بہاڑ متاری امیدوں کی درازی اور متماری دنیا کی حرص ہے مرعنقریب موت کا فرشتہ آئے گا اور تم لینے رسایل و توقع ) کے بیاٹ میں عزق ہوجاد گے عقل کرد امٹد کے بندواور اپن جالت کی حدود سے نکلور تم نے اپنے اچھے دین کی دیواروں کو بغیر بنیا دسے کھڑا کردیا ہے اورتم نے اپن ٹوٹی ہڑی کی بندش ہے قاعدہ کی ہے یہیں کھولنے اور بھر باندھنے كى ضرورت ب كيونكه الهي تك دنيا بمارك دلول بي ب عجه اين آپ پر اختیار دو - تاکه مئی متنی پاک اورصات کردول بیند گھونٹ جی حبی متهیں پلاؤں گا بہیں پر بہیز گاری ، دنیاسے دُوری ، تقویٰ وطہارت، ایمان ویقین اورعلم ومعرفت سب كو تحبلا دينا اورسب سے فنا ہوجا نا بلاؤل گا-اس وقت تم کواپنے خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ بہتی اور اس سے نزدیکی اور اکس کی یا دنصیب ہو گی بھوا سٹر کے قابل بن جاتا ہے وہ مخلوق کے لیے سورج ، جاند اور رہر بن جا ما ہے . اور ان کا علق میٹ کر دنیا کے گنا دے سے آخرت کے ساحل پر کھینچ لا تاہے۔ نبی کر م صلی استُرعلیہ وسلم نے فرمایا - مرفن میں اس کے مامريس مددليا كرور

اسے صاحبزا دے! تم کانے ۔ کھانے ۔ پینے اور نکاح کرنے کے لیے منیں

بیدا کیے گئے کیپس خیال کروا در توب کرو۔ اور اپنے پاس موست کے فرشتہ کے آنے سے پہلے ہمادے نبی کریم ۔ اور تمام نبیوں اور فرشتوں ران سب پر درو د و سلام ہو) کی طرف رجوع کرو کمیں متبیں ہے پوٹے اور تم اس بدعملی میں ہو۔ تم میں برخص رسرعی) امروننی اور تقدیر سے آئی (مصیبتوں) پرصبر کرنے کام کلف ہے۔ لوگول کی ا در پیروسیول کی تکلیفول پرصبر کرو-اس واسطے کوصبریس بڑی محبلائی ہے۔ تم بی سے مرتف کو صبر کرنے کا حکم ہے اور تم سے اکس بارہ میں اور تمار زیر از لوگوں کے بارہ میں اوچھ ہوگی نبی کرم صلی المتعطید وسلم نے فرما یا تم میں سے مرشخص افسرسے اور تم میں سے ہرایک سے اس کے زیرا نزلوگوں کے بادہ یس برمسن بوگی تقدر کی تلخی کو در دورسمجه کر ) برداشت کرد که یقیناً وه شفاین جائے گی صبر رہ محبلائی کی بنیا دہے۔ فرشتوں کی آزمائش ہوئی تو ا ہنوں نے صبركيا۔ نبيول كى آزمائش ہوئى توامنول فے صبركيا اور نيك لوگوں كى آزمائش ہوئی تواہنوں نے صبر کیا ہم ان لوگوں کے تابع ہو توان کی طرح ہی کام کرو۔ ادران مى جىيسا صبركرد - دل جب صحيح مروجا باسے تورز ده مخالفت كى يرواه كرتاب يدموافق كى ـ ين تعريعيث كرسف كى مذبرا فى كرسف واسك كى - مذفيين والد كى اور ندن دينے والے كى ـ ند قريب كرنے والے كى ند دوركرنے والے كى ـ معتبول بنانے والے كى مز دھكے دينے والے كى كيونكم سيح ول تو توحيد، توكل. یقین، ایمان اور خدائے بزرگ و برتز کی نزدیکی سے بھرجا ماہے۔ وہ ساری مخلوق کو عاجزی - انگساری اورمحتاجی کی انگھ سے دیکھتا ہے۔ ماوجوداس کے ایسے آب کوکسی بھیوٹے سیجے سے بھی بڑا منیں سمجھتا ۔ کا فروں ، منافقول اور نا فرمانوں سے ملنے کے وقت اسٹر واسطہ کی عزت سے درندہ بن جا تا ہے۔ نیک دگوں - پرمیز گاروں اور محتاط لوگوں سے تواضع اور انکساری سے میش آیا

ہے جن کا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ نے ال کی تعربیت کی ہے رچنانچے صاحب عزوجلال نے فرمایا ۔ کافرول کے لیے سخت گیر ہیں اور آلیس میں نرم ول ہیں اس وقت یہ بندہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالا ہوجا تا ہے۔ اور عالم ظہورسے ما ورا اکسس ر فرالی مخلوق سے، بن حاما ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے اکس فران سے ظاہر ہوتی ہے اور امتدتعالی انہیں پیدا کرتے ہیں جنیں تم جانتے نیں۔ برسب توحید راخلاص اورصبر کا بھل ہو تاہے۔ ہادے نبی کرم صلی الله علیہ وہم نے جب ر مرتکلیف اور معیبت یر صبر کی توساتوی آسان پر بلائے گئے اور النول نے عندائے بزرگ و برتز کو دیجھا اور اکس سے نزد کیک ہوئے۔ اور یہ رعالی ستان)عمادت صبر کی بنیا د کومصنبوط کرنے کے بعد سی درست ہوئی . تمام خوبیاں صبریہ می مرتب ہوتی ہیں۔اس واسطے خدائے بزرگ و برترنے اس کو باربار ومرايا ا وراكس كم كى تاكيد فرمائى - اسايان والو! صبركرو صبر دلاياكود اورجے رہو۔ اور استدسے درور تاکرتم فلاح باؤ۔ اے ہادے استد اہمی صبر كرنے والوں اور ان كا قول ميں يغل ميں خلوت ميں جلوت ميں صورت يس سيرت بير - برحال بي اليمي طرح اتباع كيف والا بنا - اوريس دنيا اور آ فرت میں نکی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔

پوهنی محاسس :-

مرمد توبہ کے ساید کے نیچے کھڑا ہو ہاہے۔ اور "مراد" خدائے بزرگ و برتر کی عنایت کے سایہ سلے کھڑی ہوتی ہے۔ "مرید" چلا کر تا ہے "مراد" اڑا کرتا ہے۔ "مرمد" دروازہ پر ہوتا ہے۔ اور "مراد" خلوت خانہ قرب کے دروازہ کے اخد ہوتی ہے۔ "مرمد" مجاہدہ کرکے "مراد" بن جاتاہے بغیرعمل کے نزدیکی چاہے والا بُوا پرست ہو آہے۔ ہم نے یہ بات شاذو نا در منیں بلکہ اکٹرسیت کے تاعدہ کے مطابق بیان کی ہے۔

اسے صاحبزادے! آنخفرت موسی بمارے نبی اور ان براور تمام نبیول بر درود وسلام ہور کو کب قرب دمجست نصیب ہوئی مصیبتی اعظانے اور مجا برے كرنے كے بعد جب فرون كے كارے كاك نظے ورموں بكر ماں جرانے كى عنت برداشت کی تب دیکھا جو کچھ دیکھا کمتنی کچھ صیبتیں تھیل کر نزدیکی کے قابل ہوئے۔ حب بعبول بيكس ادر مزبت برداشت كى إدران كا جوم كهل كي تب حضرت شغیب علیہ انسلام کی بیٹی کو ان کی بیوی بنایا۔ ان کو تحبلائی عورست کے ذریعہ ملی۔ کم ہی ان کی مشقت اور اپن بحریاں جرانے کا سبب بن قصتہ یہ ہوًا۔ آپ بھوکے من اور بھوک بھی اینا کام کرمیجی بھتی رحب ان کی مجریوں کو بانی بلایا اور شرم نے رخت كيني لا برها ما اوراكس محنت إلى اجرت طلب كرف سع بازركها. توازل كه المح نے ان کی محمضبوط کی اور خدا کی سفاظمت نے مدد فرمائی۔ اور خدائے بزرگ و برز كى نظر عنايات نے جبت بنايا اور اپنے برور د گارمحترم معظم سے سوال كے لئے كويا بوئ - بينا بخدا منول في عرض كيا- اسد برور دكار اجر اليلي بييز مجريرا ماري ين اس كا عمّاج بول - اسسطرح (دعا) كى عالت من عظر كم مرت شعيب كى مبى اين باب كى اجازت كى كراموجود مونى اور ان كواپنے سائق كى . جمال ال ك والد كے والد كے والد كے مال إو يها تو أب في ان كو بدرا قصر بيان كرديا يتب النون نے فرمايا - ڈرومنيس - تم ظالم لوگوں سے زيح كئے ہو - بھرايين بیٹی سے شادی کردی - اور راور مرکی رقم کے بدلم) بجریاں چرانے کے لیے رکھ لیا ۔ تو فرعون کو بھبول سکئے اور اکس میں دلالت تھن رکھوالی اور جرا نامنیں تھا بلکہ وہ دات دن بکر بوں کے ساتھ تقے۔ بس حبگل میں اس مذہو لنے والی مخلوق کے

ساعة رہے۔ نفر وا فلامس سے زہرا درخلوت کیمی بیس ان کا ول سب سے یاک ہوگیا۔ اور ان دس برسول میں ان کا کام بیکا ہوگیا۔ فرعون کی بادشا ہست ان کے دل سے نکل گئی اورجبتنی دنیا اپنی تمام چیزوں کے ساتھ ان کے دل میں تھی سب نكل گئى كسيس حبب مصنرت موسى عليه المسلام في اس مدمت كو بورا كرديا جو ان کے اور حضرت شعیب علیدالسلام عارسے نبی اور ان بردرود وسلام ہو۔ کے درمیان طے پائی تقی -اوراس عبدسے آزاد ہوگئے جو ان کے ذمہ مقاء اور خدائے بزرگ وبر تر کاعمد یا اکس کاحق ان کے دل میں باقی رہ گیا تو حضرت متعیب علیہ السلام سے رخصت ہوئے۔ اپنی بوی کو ساتھ لیا اور مدین سے تین دن یا چندمیل کی مسافت پران کی دات فے ایا ادران کی بیوی حامل تقی تواسے درد زہ منروع ہوگئی تواکس نے ان سے آگ طلب کی کم اس کی دوشی سے کام لیں جھزت موسی علیہ السلام نے حیتما ق بیقریہ رکڑا۔ تاکہ اس سے آگ نكاليس اكسسيدكوئي بيزمذنكلي - رات كافي بهوگئ اور اندهيرا زياده بوكيا تو ان کو ہرجانب سے جیرت نے گھیر لیا۔ اور دنیا باوجود این فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی۔اس داستہ میں اجنبی اور اکیلے رہ گئے۔ جسے وہ حاسنتے بھی منیں اوران کی بوی اسس تکلیف میں تھی۔ تو توسن لے ایک او کجی مگہ کھڑ ہے ہو كردائي بائي ادرآ كي يهي ديك الحك كركوئي وازسني ياكمين آل ديهين توطُور کی جانب ایک آگ دیجھی ۔ اپنی بیوی سے فرمایا ۔ چین سے رم و ۔ اس واسط كوئي نے ايك آگ ديجه يائى ہے۔ شايد ميں متارے ياس اسميں سے کھے سے آؤں۔ اور آگ والوں سے سیدھی راہ بھی جان لول بہس جب الل کے ماس آئے تو اپن وا دی کے کنارہ سے ایک پکارسنی رجب اس کے قریب ہوئے اور اسس سے ایک ستعلہ لیلنے کا ادا دہ کیا تو بات ہی بدل

كئى - عادت رخصنت ہوئى اور حقيقت كے سامان أموجود ہوئے - بنوى اور اکس کی سب صروریات کو معبول گئے۔ (اُدھر) ان کی بوی کے پاس وہ (غیبی فرشت ایاجس نے ال کا احترام کیا اور ان سے یعے ساراسامان تیاد کردیا اور جودر کار عما فراہم کردیا۔ توایک بکارنے والے نے ان کو پکارا۔ ایک مخاطب كرنے دالے نے خطاب كيا اور ايك بات كرنے دالے نے بات كى اور وہ خود الله تعالے عقے کہ وادی کے دامنی جانب کے کنارہ مبارک محرا سے ان کے دل کے درخت سے ان کو آ دازسنائی اور فرمایا۔ اے موسی ۔ ئیں بى امتدوب العالمين بول - فرمايا كه من بول التديعيى فرست تدمنيس بول -منى جن بول منى بى انسان بول ربلكه مرور دگار عالم بول مطلب به كم فرعون اینی بات ( انا ربیم الاعلیٰ ) میں محبوطا سے میں متماداً رب اکبر ہوں اور خدائی میرے ہی مثایا اِن شان ہے۔ خدا تو فقط مُن ہی ہوں جو فرعون اور اس کے علاوہ مخلوق رجن - انسان - فرشتوں اور ورش سے لے کر تحت الٹری تک کی كائنات كوبيدا كرنے والا بهول - تهارے زمانے كوجانے والا بول - اور تمادے اور قیامت تک آنے والی بیزوں کا جاننے والا ہول - بیس ان کا (بغیرمثال کے) بیداکرنے والا ہول کس کی قدرت سے کے کمی الله مول -خدائے بزرگ و برتر بولے والے ہیں گونے منیں ہیں ۔ اس واسطے خدائے بزرگ دبرترف اپن کلام میں تاکید فرمائی اور موسی علید السلام فے بول کر بات كى المندتعالى كے ليے كلام تابت ب حوسنا اور سمجماجا تا ہے جب و كالماليات نے اسٹد کا کلام سنا۔ آب کی جان نطلنے والی ہوگئ اور سیبت کی وجہ سے منہ کے بل گر برطے ۔ اور ایسا کلام سنا جو پہلے کھی ماسنا تھا۔ آپ کوبشری کمزوری ہوئی اوراکس نے گرا دیا جی تعالیٰ نے ایک فرضۃ بھیجا جس نے ان کو کھڑا کیا اور

ا پناایک اید آپ کی جیاتی پر رکھا اور دوسرا پیٹھ کے نیچے رکھا تہ کھڑا ہونے ك قابل موئ عقل ما صربولى ريهال تك كراستركا كلام سمحف يويصف ك قابل بوئے مگریہ قابلیت اس وقت ہوئی جب آن پر قیامت بر پا ہوگئی اور زمین با دجود این فراخی کے ان بیر تنگ ہوگئی رپیران کو فرعون اور اس کی قوم کے باس جلنے کا حکم دیا۔ تاکہ ان سے لیے رسول ہوں۔ تب عرض کیا۔ اے پر وردگارمیری زبان کی گره کھول دیجنے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیس اور میری محرمیرے بعائی ( فادون عليه السلام) كومير عسائق رسالت عنايت كرف سيمضبوط يجع - اور حضرت موسى عليه السلام كى زبان مي لكنت عقى -صاحت بات كرف به قدرت مد بھی۔ اس واقعہ کی بنام حج اُن کو فرعون کے ساتھ بچین کی حالت میں پیش آیا مقارتوبيه حال تقار كرجب كوئى لفظ بولناچا جقهرت وادراتنا عرصه بي حروف نکالنے کی کوشش کرتے بصفے میں دوسراستر لفظ اداکر دے اور اکس کاسب بھی وہ واقعہ مقا ہجوان کو بچین کی حالت میں فرعون کے گو دمیں پیش آیا مقا۔ فرون کی بیوی حضرت آسید نے ان کوفرعون کے سامنے کیا اور اس سے کہا كريمير عمداد يدانكول كى تفندك بير استقلمت كرو تواس ان كورليا . اورجهاتى سىدىكاكر عومناجا يا . توصرت يوسى عليد السلام ف اس کو داوھی سے بیر لیا اور اس کو خوب ہلایا۔اس پر فرعون نے کما ہی وہ بچہ ہے جس کے ماعقوں پرمیری سلطنت کا زوال ہوگا بمیرے لیے اس کا قتل کونا مزدری ہے۔اس برحضرت آسید نے کہا، یہ نضا سا بجے ہے بنیں سمجھتا کہ کیا كرماب - رجب فرعون كوايئ صديرجا ديكما) توصرت آسيد فمشوره دياكم اس كے سامنے ايك موتى اور ايك انگارہ ركھ دو يس اگر دو نول ميں فرق سجعادراین اعدوتی کی طرف برهائے اور آگ سے ڈرے تواسے قتل کردیئے۔

ادر اگر دونوں میں فرق ندسمجھے اور این ایھ آگ کی طرب بڑھائے تواسے قبل مذيكية اور دونول في اس برايك دوسرك سي مشرط لكا في-ادر دونول يزي ان كے ماسے لا ركھي كمئيں تو صربت موسى عليه السلام نے اپنا باتھ آگ كى طرف بڑھا یا اور اسسے ایک چنگاری ہے کرا پنے منہیں رکھ لی جب سے رزبان میں جھالا بڑ کر گرہ لگ گئی اور صاف، بولنا جاماً رہا۔ تب حضرت آسید نے کما ئی نے تمیں منیں کما تھا کہ جو کر تاہے اس کو سمجھتا شیں ۔ اور اپنے ارادہ سے منیں کر مّارچنا نجہ فرعون نے حصرت موسی علیہ السلام کو چپوڑ دیا اور حدائے ہزرگ و برتر نے ان کی برورسش اس کے گھر میں کی سبحان امتید- زبان کی آزمائش کی اور اس سے ان کے لیے مرغم فکواور تنگی کے کھلنے اور اس سے نکلنے کا سامان کردیا ۔ انٹد کا ارشاد ہے جوامتٰدسے ڈر تاہے استداس کے لیے راستہ کھول دیاہے۔ اور اس کو ایسے طریقہ سے رزق بہنیا تاہے جہاں اس کا خیال بھی ننیں جایا۔ اور جو کوئی امتد پر عجروسہ کرتا ہے توامتٰد اس کے لیے کافی ہو ہاہے یہ دل جب صاف اور محمع ہوجا تاہے تو خدائے بزرگ وبرتر کی پکار کوائی جھ طرفوں سے سنتا ہے۔ ہر جیز کی پکار سنتا ہے۔ اور رسول اور ولی اور صداق اس وقت اس کے نزدیک ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی زندگی اسٹدسے نزدیجی دالی بن جاتی ہے۔ اور اس کی موت اس سے دور ہوجاتی ہے۔ اس کی خوشی اس سے دازونیازمیں ہوتی ہے۔اس وجسے ہرایک پیزسے بے نیاز ہوجا تا ہے۔ مذ دنیا کے جاتے رہنے کی برواہ کرما ہے۔ مذہی محبوک بیاس بیماری اور سربیش آنے والی چیز کی پرواہ کرتا ہے بیٹر بعیت کے احکام پر جے رہو. اس كى بروات متارك ياعلم الني سے يرده اعظ جائے گا۔ خدائے بزرگ و برترنے تمیں صبر کا حکم دیا ہے اور تہیں عام طور پر بیچکم دیا جکم ان کے یے

بھی سے اور متمارے ملے بھی بینا نے اسٹد تعالے اسٹن بی کریم صلی اسٹوعلیہ وکم كو خاص طور برصبر كاسكم ديا ہے اور تهيں عام طور بريد سيحكم ديا ہے ۔ جنائج الله في فرمايا - آب اس طرح صبر كيجة جيس اولوالعزم بيغبرول في العالم الدي العالم رصلی الله علیه وسلم) اس طرح صبر کھیے جس طرح المنول فے اپنے بوی بول ابسے مال واولاد اور مخلوق سے این تکلیف پرمیرے قصنا و قدر کے فیصلوں پر صبر کمیا تنفار چنالخیران سب بیمزول کا رہنایت قوت اور) برداشت کےساتھ مقاطبه كيا . تم مي كتني كم برداشت ويحمة بول يم سي كوئي ايسفكسي دوست كي بھی ایک بات برداشت منیں کرتا۔ اور منہی اس کے عذر کو مانتاہے۔ رمول کم صلی امتٰدعلیہ وآلہ وسلم سے ان کی بیر دی کرنے کے لیے اخلاق وا فعال سکھواور آپ کے نقش قدم پر ملور متروع کے بوجد پر صبر کرد کم آخریس راحت نصیب ہو۔ مفروع بي تنكى برُواكرتى ب محر آخريس سكون - بهادے نبى كرم صلى الله عليه وسلم کو رستروع میں نبوت سے پہلے ) خلوت مجوب تھی ایک دن آپ کو ایک آوازسنائی دی کوئی بیکار تا ہے ۔ اے محد! رصلی استدعلیہ والم وسلم) سواہب اس آوازسے عجا گے۔ اور مذجانا کہ یہ کیا ہے۔ ایک زمانہ اس حالت ہی کہے۔ معرجانا۔ کہ وہ کیاہے۔ توجے رہے۔ بعد میں جب میں واز بند ہوگئی تو آپ کا دل تنگ ہؤا۔اور رگھبرا کر ) ہیاڑوں میں گھو منے لیگے کیپس قریب بقاکہ آپ اپنے آپ کوبیارسے گرا دیں جیلے بھا گا کرتے سے اور بھر (بعدمی) اس کوخود ڈھونڈا له بداده خود مختی منیں موعصمت کے خلاف مور بلکه وجد وغلبه حال کی ایک غراختیاری حالت ہوتی ہے جو وقوع میں بھی آئے تو بدن کو ذرہ برابرنقصان منیں دیتی۔اقطاب داغوات ر بر عال گزر ما ہے اور وہ مورش محبت النيدمي بيار سے گرتے ميں توزمين برايا يرت ين جيس بوامي بدند يا دريا مي محيلي -

كرتے محق - ابتدايس اضطراب مقاا در انهاييسكون - مرمد را پنے محبوب كا) طالب ہوتا ہے۔ اور مراد (خود مجوب کا)مطلوب بناما ہے بصرت مولی علیالسلام طالب عقر اور مادس منى كريم صلى المتعليه وسلم مطلوب سفة يصرت موسى على السلام ابسے وجود کے ساید مے نیچے رہے اورطورسینا کے بہاڑ پر دیدار الی کے طالب موسے اور ہمارے نبی کرم صلی استُدعلیہ وسلم چونکرمطلوب سطفے ربلا مانگے دیدار الد اورسوق اور درخاست سے بغیر نزد کیس کے گئے ۔اور تونگری کی استدعا کے بغیر تون کر بنا دیے گئے ۔ اور آپ نے ( دوسروں سے) جیبا لی چیزوں کو بلاطلب کے دیکھا بصرت موسی بھارہے نبی اور ان بر درود وسلام ہو۔ نے دیدار اللی طلب کیا عطا مذکیا گیا۔ اورسینا میں رہے مرصض ہوکر، گریشے۔ شایدائیی بینرے مانگے کی باداش میں جوان کے لیے دنیا میں مقدر مذکی گئی مقی اور ہارے نبی کرم صلی الله علیہ والم وسلم نے حسن ادب برتا اور اپنی قدر کوسمجا رکہ استٰد کاغلام ہوں آ ما سے دیدار کی طلب بے ادبی ہے) تواضع اوانکسار کی اوربے تعلقی منیں کی تو وہ چیزعطا ہوئی جو اور وں کوعطا نہ ہوئی ۔اس لیے كرآب نے استد كے سوا سرچيز كو كھلاديا - اور موافقت اختيار كى - حرص برى پھیزہے مذائے بزرگ وہر ترنے جو تمارے ملے تجویز کر دیا اس پر تناعت کرد اور داصنی ہوجا و جس نے صبر کیا راستر تک ، پنچے گیا جس نے صبر کیا اسس کا دل عنى سؤا اوراكس كا نقرحايًا رط يفلوت اختيا ركرد كمعبا دست اوراخلاص پر قدرت یا و گے۔ بڑے ساتھیوں کے بجائے تنائی بہترہے۔ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ان کے پاس ایک کتا پلا ہؤا تھا کسی نے بوچھا کہ اپنے باس اس کے کوکیوں رکھ بھیوڑا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بڑے سابھی کی نسبت ایھا ہے۔ نیک نوگ فلوت کیوں بیند مذکریں جبکہ ان کے دل اپنے خدائے ہزرگ<sup>و</sup>

برترکی مجبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ اور مخلوق سے کیوں نہ بھاگیں بھبکان کے دل اپنے نفع اور نفصان پر نظر کرنے سے غائب ہو چکے ہوتے ہیں اور نفع اور نقصان کو اپنے خدائے بزرگ و برترکی طرف سے سجھنے لگے ہیں۔ قرب النی کی شراب ان کو زندہ کرتی ہے۔ اور غفلت ان کو مارتی ہے۔ بشریعت ان کو گویائی دیتی ہے۔ اور بھیدوں سے واقعت ہونا ان کو اُلا تا ہے بخلوق کے نزدیک تم ان کو دیوانے سجھتے ہو مگر اپنے خدائے بزرگ و برترکی نسبت سے وہ عقل و جمت اور علم و فہم والے ہوتے ہیں جو زا بر بننا چاہے ایسا بے وگر ن تومشقت ہیں رز پڑے۔

ات تكلف ونفنع كرنے والے . ترجس بيزيس ہو. يسب مكواس ہے نفس بنواہش بہالت نظر برخلق کے ہوتے ہوئے دن کاروزہ رکھتے ۔ رات کو کھڑے ہونے اور کھانے اور سینے میں روکھاین اختیار کرنے سے بات نہیں بنتی اوریہ تو محص سب بیزول سے بے تکلفی سے حاصل موتی ہے۔ افلاص افتیار کر زریا و خلق سے فلاصی یا و گئے - اصلی بات بیغور کرد - رکم مالک اور دی ایک ہے، توبے شک اخلاص نصیب ہر جائے گا۔ سبعے بزد بہنی جاؤ گے۔ اور نزدیک ہوجا دُگے۔ اپنی ہمت بلندر کھو۔ یقیناً بلندی یا دُگے۔ خود کو ہر صال میں استد کے حوالہ کرورسلامت رہوگے۔ رامرمقدر) کی موافقت كروريقىنا ئتمارى هي موافقىت كى جلئے گى - ديعى جو ماننے كا - ملے كا) تو دتقدير المی) پر راصنی ہوجا۔ یقیناً تہادے سے امتد راصنی ہوجائے گا۔ سفروع تو کرو۔ یقیناً امتند بورا کر دے گا۔اے امتند ؛ ہمادے دنیا اور آخرت کے سب معاملات كاكفيل اوركارسازبن جا- اورميس خود بحارم سع بجا- اور سرى اين مخلوق مي سے کسی کے حوالہ مذفرہا ۔ اور ہمیں دنیا اور اخرت میں مجلائی دے اور آگ کے

عذاب سع بحيا -

پانچوس السس اد

الله تعالى نے اسے ایك كلام میں فرما یا جھوٹا ہے جومیری محبت كا دعوى كرے مكرحب اكس برات آئے توسوجائے دفعن تجدى مناز كے ليے الحفظ كا ادادہ كھى مذكرے) - اگر تو عذائے بزرگ دبر تركے بارول ميں سے ہوگا توضرور اٹھ کھڑا ہوگا۔ اورسونا غلبہ ہی کے وقت ہوگا یحب محنت ہیں وم اسے اور محبوب واحت میں محب طالب مو ماسے۔ داس میے محبوب کی طلب میں مر گرواں رمتاہے) اور محبوب مطلوب ہو تاہے ۔ نبی کریم صلی المتدعلیہ وآلہ وسلم سے مفول ہے ۔ آپ نے فرما یا کہ استد تعالے جرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کم اسے جربل ! فلال کو جو کم محب سے رتنجد کے لیے) اٹھا دو۔ اور فلال کو بوک مجرب ہے۔سلا دو۔ پونکہ اس نے میری محبّت کا دعویٰ کیا ہے۔ صرددی ہے کہ میں اس کو آزما ول اوراس کواس کی جگہ کھوا کرول تاکرمیرے سوا اوروں کے ساتھ اس کی مستی کے تمام سے گرجائیں ۔ النذا اس کو اعظا دُ۔ تاکہ اس کے دعویٰ کی دلیل ظاہر ہوجائے ۔ اور اس کی عبت ثابت ہو جائے۔ اور فلال کو جو کم مجبوب ہے۔ سُلا دو۔ کہ وہ دیر تک مشقت اعماج کا ہے اوراس کے بكس مير يسوالحسى اور كاكوئي حصته باقى منيس ريا اوراس كى محبت ميرس ساعقه صیح ہوگئی ہے اور ثابت ہوگئی ہے۔اب میری نوبت آئی ہے اورمیری وعدہ وفائی کا نبرآ یا ہے۔ وہ رمیل محان ہے اور محان سے خدمت اور محنت منیں لى جاتى -اكس كوميرى أغوش لطف مي سلادو-ادراس كوميرے دسترخوانضل پر بھادد. اوراس کومیرے قرب سے مانوس کرد۔اس کی جست صیح ہوگئے ہے۔

جب مجبت جے ہوجاتی ہے تو تکلیف زائل ہوجاتی ہے۔ دوسری طرح یہ ہے كرفلال كوسلادوكم وهميرى عبادت كرك مخلوق كومتوج كرنا جابتا ب فلال كو انھا دو۔ چونکہ وہ میری عبادت سے میری ذات (خوشنودی) جا ہتا ہے۔ فلال کو سُلاد وكمئير اسس كى آوازسننى نالسندكرتا بول راور فلال كواعفا دوكه غيراس كى آوا زسنني سيندكرتا بول يحب عض اس وقت مجبوب بنراب جبكه اس كادل خدائے بزرگ ومرتر کے علادہ سے یاک ہوجائے۔ پھر اسٹد کو بھیوڑ کو اس کے مغیر کی طرف آنے کی تمنا جاتی رہتی ہے۔اس مقام پر دل کا پینچنا اس وقت ہوتا ہے کہ تمام فرائفن ادا کرے حرام اور شبہ والی چیزوں سے ڈک جائے اور نفنس ستهوت اور وجود کے تقاصوں سے جائز ادر علال چیزوں کے کھانے کو بھی چیوڑ دے۔ اور بوری احتیاط اور بورا زہر استعال میں لائے اور بہ خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ سب کو چھوڑ ناہے نفس سٹہوست اور شیطان کی مخالفنت کرنا ہے اور مخلوق کو دل کو اسس طرح یاک کرلیناہے کم تعریعیت اور بُرائی ملنا اور بزلنا اور بھر اور دھیلےسب برا ہر ہوجائیں۔اس کی پہل یہ گواہی دینا ہے کہ استد کے سوا کوئی معبود تنہیں ۔ اور اخیر میر سے کر بچقرا درمٹی تعیٰ جا مذی سونا اورمٹی کنکر سب برابر ہوجا یس جب کا دل سیح ہوجائے اور اپنے خدائے بزرگ و برترسے واصل ہم جائے اس کے نز دیک بچقرا ورمٹی ۔ تعربیت اور برائی ۔ بیادی اور تندرکتی ۔ نا داری ا در مالداری اور دنیا کی توجه ا ورب رخی سب برا بر بهوجاتی ہے اورجس کویہ بات نصیب ہواس کالفس اور خوامش مرجاتی ہے . اورطبیعت کی تیزی ما ند ہوجاتی ہے اور اس کا شیطان طیع ہوجا باہے۔ دنیا اور اہل دنیا کو حقیر سمجعتا ہے ا دراس کا دل مخلوق کے اندر رہتے اندر ہی اندرسر مگ بنالیاہے جس میں جل کر خالق مک بہنے جاتا ہے۔ دائیں بائیں سے سب بعط جاتے ہیں۔

ا در الگ ہو کراس کے لیے داستہ بھیوڑ دیتے ہیں ۔ اس کی سجائی ا در مہیبت سے تعبا گتے ہیں۔ اکس وقت وہ عالم طکوت میں سرداد کے نام سے پیکاراجا تا (ادرافسرخلق قطب ما غوث قرار دیاجاماً) ہے ساری مخلوق اس کے دل کے قداوں کے نیچے ہوتی ہے اور اس کے ساید میں پناہ بکڑتی ہے (اے ریا کار واعظائم اس ہوس میں مت پڑو ۔ جو بات متماری سنیں اور یہ متارے یاس ہاس کا دعویٰ مت کرور تہارا تو یہ حال ہے کہ متارا اپنانفس تم پر غلبہ کیے ہوئے ہے۔ خدائے بزرگ وبرتر کی نسبت مخلوق اور دنیا متمارے نزدیک برای ہے بتم الله والول كى قطار اور شمار سے خارج ہو- اگر متيں اس جيز تك بينج کی چاہت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور تمام چیزوں سے اپنے دل كو پاك كرفي مي شغول بوحاؤ- مهارا قوحال يد ب كراگرايك نوالم مهارك المحقد عدما تارس المتاوا ايك دار صنائع موجائ يا درا آبروكو بشرلك جائے تو متمارے لیے قیامت بریا ہو جاتی ہے اور اسے خدائے بزرگ وبرتر برا بحتراص كرنے مگ جاتے ہوا در متما را عضته اپنے بیوی ا در بچوں كو پیٹ كراتر تا ہے اور اپنے دين اور نبي كو معبول عاتے ہو۔ اگرتم بدار اورصاحب نظر لوگوں میں سے ہوتے توتم استد تعالے کے سامنے گونگے بن جاتے اوراسے سارس انعال اپنے تی میں نعمت اور اپنی طرف نظر رکم سیجھتے ۔ یا د کرو ۔ عبوکوں کی معبوک کو منگوں کے ننگ کو - بھاروں کی بھاری کو اور قیداوں کی قید کو (کہ وہ لوگ کسی کسی سخت مصیبتوں میں مبلا ہیں) تو ہمارے لیے مماری اپنی بلانکی ہوجائے گی۔ تیامت کی ہولنا کیول اور قبروں کے مردول کو یا دکرو لینے باره میں الله کے علم کو اور اپنی ذات پر اس کی رفضل وکرم اور خیض وعضب) کی نگاہوں کو اور یا دکرو از لی تخریر کو تاکہ زان با توں کے تصورسے بہتیں سرم آنے

سلگے ۔جب کسی کام میں تنگی بہیش آئے تواپنے گنا ہوں کو سوچا کرواوران سے توبه کیا کرو- اور اینفنسسے که کرو کر متهارے گناه کی وجرسے ہی خلائے بزرگ م برترنے تمیں تنظی دی ہے جب تم گنا ہوں سے توب کردگے اور حق تعالے سے ڈرو گے تو وہ تمارے لیے ان سب سے اور مرتنگی سے نطلنے کی راہ بنا دیں گے۔اسٹرتعالی فرماتے ہیں بجوامٹرسے ڈرتا ہے اسٹداس کے لیے رمصیبت سے جھٹکارے کی راہ نکال دیتے ہیں۔اور اسے الیی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں اسس کا گماں بھی تنیں ہوتا۔ اور جو کوئی اسٹر بہ عفر دسہ کرے وہ اس كے يدكا في ہوجاتے ہيں عقلمندوه ہے جو (مبت كے دعوىٰ) ميں سياہے اور تھیوٹوں سے اپنی سچائی کی وجہ سے متاز ہوجائے ۔ اور کفر کے بدار سچائی کو فراد کے بدلہ قراد کو ۔ بے رُخی کے بدلے توج کو ۔ بےصبری کے بدل صبر کو نافتکری کے بدار شکر کو۔ ناداحتی کی عبکہ رصنا کو۔ لڑائی عبگڑے کی جبگہ موافقت کو اورشک کی بجائے بھین کواختیاد کرے جب تم دمقدر کی باتول میں ) موافقت کروگے اور بچوں وجراں مذکرو گئے بھٹو کروسگے اور مذشکری ندکرو گئے ۔ داحنی رہو گئے ناداحن مزہو گے اور مطلس ہو گے اور شک مذکر و گے د تو متماری مرتکلیف میں متمیں کما جائے گا۔ کیا استدایت بندہ کو کافی منیں ؟

یرسب حالات بن میں سے م گزر رہے ہوا در قائم ہو۔ (استدی نظروں سے گرے ہوت بین ) در الندی نظروں سے کرے ہوتے بین ) در الندی میں سے کسی ایک پر بھی استدنگاہ مذکریں گے۔ یہ بین رکہ استدی دھنت کی نظر پڑے ) بدن کے اعمال سے حاصل بنیں ہوا کرتی ۔ یہ تو محض دل کے اعمال سے حاصل ہوا کرتی سے بنی کریم صلی استدعلیہ وآلہ وسلم اور استدتعالیٰ کا یہ اور تا دیر ہو حوکہ استدتعالیٰ کا یہ اور تا دیر ہو حوکہ استدتعالیٰ اور ہوا دیر اور ساد کر بھے دشموں سے بھانے کیلئے میں اور یہ ارشاد کر بھے دشموں سے بھانے کیلئے

المتدكا في بها وروه سنن جان والاب - اوريه ارتثاد كم المتدبنده كوكاني نيس ہے ؟ اور كرت سے لاحول يوسوكرسوائے امتد برتر و باعظمت كے ناكسى مي طاقت ہے مذرور - اور استغفار اور سبحان استد کا ورد رکھوا ورخدائے بزرگ و برتر كوسيح دل سع ياد كرو . كرنشكر آفات نفس بشوت اور شيطان كي فوجل سے مامون رہور میں تمہیں کتناسمجھا تا ہوں مگر تم نہیں سمجھتے جس کو استد ہوایت دے۔ تواسے کوئی منیں بھٹا کا اور جس کو وہ معبٹ کا دے تواہے کوئی راہ پر منیں لاسکتا ہمادیے نی کرم صلی احتد علیہ وآلم وسلم کو گرا ہون کا ہواست یا نا بہت سے ند مقار اور (مروقت) اس کی تمناعتی بہس امتد تعالیے نے ال کو وحی بھیجی -جھے آپ مجوب مجهای آپ اسے وایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جے چاہے وایت وے بینانچاس وقت آپ نے فرما یاکمئی مرایت کے لیے بھیجا گیا ہوں مگر وایت میرے اختیاد میں نیں - اور اہلیس گراہ کرنے کے لیے نعیجا گیا ہے مگر گراہی اس کے اختیار میں منیں اسٹد کی کتاب اور نبی کریم صلی اسٹرعلیہ وآلم وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والول کا بیعقیدہ ہے کہ تلوار بذات خود رکسی چزکی منیں کا طاعتی بلکہ استرتعالی اس کے (فرابعدسے) کا شتے ہیں۔ اور آگ بذات تودنهي جلاسكتي . بلك المند تعالي اس كه (واسطه عدى جلاف والي بي اور کھانا بزات خود ر عبو کے کا) ہیٹ منیں عبر سکتا۔ بلکہ استد تعالے اس کے دوراج سے پیٹ بھر دیتے ہیں۔ اور پانی بذات خود ریباسے کو سیراب منیں کرسکتا بلکہ اللہ تا اس کے ( ذریعہ سے) سراب کرتے ہیں ۔اورسی حال مرفوع کی برجیز کاہے اس میں اوراس سے تصرف فرانے والے امتدتعالی ہی جی اور یسب بھیزی ان کے سامنے ہیں۔ ان سے جو چا ہتے ہیں کرتے ہیں رصورت ا براہیم خلیل انڈر بھالے نی اوران بدورود وسلام ہو کرحب آگ میں بھینکا گیا اور استد تعالے نے جا الم

یہ اس سے مذہلیں تو یہ ان پر مھنڈی ہوگئی اور سلامتی والی بنا دی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ انتخارت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ۔ قیامت کے وان (بل صاط یرے گزرنے کے وقت ) دوزخ کے گی راہے ایمان والے! حباری گذرجاؤ کہ تهارا نورمیرے شعلول کو تجهائے جا تا ہے۔ تجیمنہ کو لاتھی سے بیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شرای کو اشارہ ہی کانی ہو تا ہے۔ اے امتد کے بندو! بانچ غازوں کو ان کے دقت پر اور ارکان وسٹرائط کے ساتھ اوا کرنے کا اہتمام کرو۔ اورکسی نمازے عافل نہو۔ کیاتم نے امتدتعالی کا فرمان نئیں سناکران غازیوں كے ليے تبامی ہے جواپنی نمازوں سے غافل ہیں مضرت ابن عباس رضی المتدعند فرماتے ہیں خدا کی قسم۔ رجن کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی) اہنوں نے مناز کو ترك منيس كيا عقار إل وقت سے مؤخر كرديا عقار توب كرور استر تمارے يرجم فرائے۔ اور این توب میں توب قبول کرنے والے سے ڈرو۔ گزشتہ کو تا ہی سے توب کرو۔ اور نماز کو اسینے وقت سے موخ کرنے سے توب کرو۔ اے شیطان کی جال اور فریب میں آنے والو۔ اور اے شیطان کے دھوکہ میں مخصنے والو۔ (کہ وقت کی تاخیر کے صلے ممانوں پر خود کومعذور سمجھ لیتے ہو) اس کے آگ کے عذاب کو یا د کر کے نافرمانی مذکروراس د ذات سے عزور مذکرور جو دنیا میں ربطور عذاب اندھا، برا لنجا مبصر محتاج اورسخت ول مخلوق كاصرورت مند بنا ديي سهاور ا خودی عذاب دوزخ ہے اور پرسب نافرمانیوں اور لغزسٹوں کی شامت ہے۔ ہیں استدا پنے انتقام ۔اپنی گرفت ۔اپنی پچڑ۔ اپنی گرفت وغضیب سے اپنی پناہ میں رکھے۔اے اللہ المیں معاف فرما۔ اور ہمارے ساتھ علم وکرم کا مرتاؤ فرما۔ نه که عدل کار اور بهیں اپنی موافقت نصیب فرمار و که تیری تجویز اور تقدیری<u>ہ</u> بصررنبنی) این ر

نی ری صلی الله علیه وآله وسلم سے مروی ہے کرحق تعالے نے حبتم یس ساہیوں کی ایک کثیر جاعت بیدا کی ہے جن کے ذریعہ سے اپنے دستمنوں كافرول سے انتقام سے كالبس جب كسى كافركو كيرنا جاہے كا توفر مائے كا۔ اسے پڑلو یس پرستر ہزار سیا ہی جبٹی گے اور جس کے باعد میں وہ آ بیٹے گا تواس طرح بھل جائے گا جیسے آگ پرچر ہی مجملتی ہے تو اس کے حبم میں مولئے عکِنا ہٹ کے کچھ ہاتی مذرہے گا۔ بھرامٹر تعالیٰ دوسراحبم دے دیں گے تووہ اس کے گلے میں طوق اور باؤں میں آگ کی بیڑی ڈال دیں گے اور اس سے سر بُرِوں کے سائھ ملاکر با ندھ دیں گے . بھرحہنم میں تھبونک دیں گے کسی بوچھنے دا لے نے « خواط » دل میں گزرنے والی باتول کے متعلق سوال کیا۔ ربعنی کس بات كواملًا كا الهام محجا جائے ، تو آب نے جواب دیا۔ تم كيا سمجھ كر خاطر ت کیا چیزسے۔ بمهارے ، خواط ، توسب شیطان اورطبیعت اور تقاضانفس اور دنیا کی طرف سے ہیں۔ متمارے ول میں وہی بڑے گاجس کا متمیں سروقت دھیان رہے گا ممارے سخواط مجی ممارے تفکرات ہی کی عبس سے ہیں۔ وہ کام کیا دے سکتے ہیں ۔ خاطر حق تو محض اسی دل میں آ تاہے جو ماسوائے اللہ سے خالی ہو۔ جیسا کہ استد تعالے نے سنر مایا:

جس کے پاس ہم نے اپنی پیٹر پائی ہے۔ جب مہارے پاس ا میڈا وراس کی اے حضرت یوسے علیہ السلام نے اپنے بیٹر پائی ہیا ہیں کو باس رکھنے کی تدبیر میں جب بیالہ ان کی خوج میں رکھوا دیا۔ اور برا دران یوسٹ کے قافلہ کو روکا گیا کہ تم چور ہو تلائی دلاد۔ اور بیالہ بنیا میں سے برآ مدمؤا تو تجائیوں نے درخواست کی کمان کے برا ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ تو اس دقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرایا کہ جس کے پاس سے ہارا مال برآ مدمؤا کے ورسروں کو منیں۔

یاد ہور تو لا محالہ تمارا دل اس کے قرب سے بریز ہو جائے گا۔خاطر شیطان فاطردنیا اور فاط موی متمارے پکس سے مجاگ جائے گا۔ حب تم خاطر نفس. فاطر ہوی عاطر شیطان اور خاطر دنیا سے رُخ بھیرلوگے تو متمارے ہاس خاطر اخرت عجر خاطرنيكي اور عيرسب سے اخريس خاطر حق آئے گا كرمنتها وي ہے۔ اے اوگو! خدائے بزرگ وبر ترتمین معمیں اس میے بخشتاہے تاکہ دیکھے. تم شکر كرتے ہو يا ناشكرئ آٹرا جنتے ہو يا نا آئزا۔ اطاعت كرتے ہو ما نا فرما نى- ایسے مت بنور که (دنیا میں) تعرفف بھیلی ہوئی ہو۔ اور باطن میں) عیب بھیا ہوا ہو۔ اس (تعربین) برمت بھولو۔ کر عفقریب رسوائی بیش آئے گی۔ یا توجلدی می (دنیامین) یا بدیر داخرت میں البشرحانی رحمة الله علیه که کرتے تھے۔ اے الله اسے مجے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے اور میری شرت و تذکرہ کو لوگوں میں تھیلا دیاہے۔اسے استٰد! قیامت کے دن مجھے ال کے سامنے رسوا نہ کیجئے گا کیونکم مجدیں عیب تھیا ہواہے اور شرت تھیلی ہوئی ہے۔ زار عیب کوظا ہر فرما دیا تو تناخوانوں میں بڑی ذاہت ہوگی ۔ متهار سے نفاق رئمہار سے اسانیت رمتمارے الموولعب متهادے بيره كے زرو بنانے، كدرى ميں بيوند لكانے اور متهادے كنده اوركير مسكير في سعن تعالى ك طرف س كيد باعة من يرس كارير ر بزرگ بننے کی باتیں )سب بتمارے نفس متمادے شیطان بتمادے مخلوق سے سر کرنے اور ان سے دنیا طلب کرنے کی بنا پر پی دوسروں کے ساتھ حس ظن ركهواور ابين نفس كيمنا عقسوه ظن اور ابيئة بكر كوهير محجو اور ابينمال کو تھیاؤ۔ اور اسی بیر قائم رہور بیال تک کر رامٹرہی کی طرف سے متیں حکم دیا جائے کم جونعمت تہیں امتار نے دی ہے۔ اسے ظامر کرو۔ ربینی ارشاد و ہوایت ككهاي مسند برببيطور) حضرت تمعون رحمة المدعليد سيحب كحسى كامنت كاظهور

موتا - توفرایا کرتے - یہ دھوکا ہے - بیٹیطان کی طرف سے ہے - رتا کہ میں اپنے آب كوبزرگ محجه بيطول ، بيال تك كم ان كوارشاد بروًا . كم تم كون ، متارا باب کون لِسب ہماری نعمت کا اظهار کرو۔ ربینی اتنا انکسار اور اتنی بذطنی مت کروں اے (امٹرکی) محبت رکھنے والو۔ اے ارا دست رکھنے والو۔ ڈرو کیس ت تعالیٰ (كادائن) متادى باعقد في حيوط مائے واكريه باعقد سے حيوا و توسر جيز باعق سے محیوٹی محضرت عبیلی مہارے نبی اوران بردرود وسلام مور کی طرف اسلا نے دحی فرمائی۔ اسے عیسی! (علیدالسلام) اس سے ڈرو کہ میں متمارے اعقد تحبوط جاؤل اگرئيس متهارے الم عقر سے بھيوٹا تو سرجيز متهارے الم عقر سے جيو ألى ـ اور صربت موسی اور ہارسے نبی پر درود وسلام ہو نے اپنے خدائے بزرگ و بر ترسے دعا کے دوران عرض کیا ،اسے برور دگار! مجھے کچھ نصیحت فرماہئے۔ ارشاد فرمایا گیا کرمتمیں میصیحت کرما ہول کرمیرے ہوجا ؤ۔اور مجھے ہی جا ہو۔ حضرت موسی علید السلام نے اس سوال کو جار مرتبہ دہرایا۔ اور مرمرتبہ جواب وہی فرمایا اوران کو مپیلے کی طرح جواب دیا۔ مذان کو یہ فرمایا کہ طالب دنیا ہو۔ مذان كويه فرمايا كه طالب آخرت بنو- بلكه يه فرمايا كه ئي متيس ايني اطاعت كي نصيحت كرتا ہوں۔ اپی توحید کی نعیوست کر قا ہوں اور خالصتاً مرعل ا بینے لیے (کرنے کی نصیحت کرتا ہوں) اور تمیں اپنے ماسواسے رخ مھیر لینے کی نصیحست کر مآ ہوں ۔

اے فقر دالو! اپنے فقر پر صبر کرد بہتیں دنیا اور آخرت میں تونگری فعیب ہوگی آ کھنرت صلی استُدعلیہ دا ہم سے مردی ہے۔ آپ نے فرما یا کہ فقر اور صبر کرنے دالے تیامت کے دن استُد کے ساتھ بھیٹنے والوں میں سے ہیں۔ نفر ادر صبر والے آج اپنے دلول سے اور کل (قیامت میں) اپنے حبموں سے نفر ادر صبر والے آج اپنے دلول سے اور کل (قیامت میں) اپنے حبموں سے

امتذکے ساتھ بیعظے ہوں گے۔ نفر والے التذتعالیٰ کے ہوکراکس پرانخسار
رکھتے ہیں۔ نذکہ اس کے سواکسی اور پر۔ ان کے دل اس سے طمئن اور منقاد ہوتے
ہیں کسی اور کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے کہ امتٰد تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ہجارے نبی
اور ان پر در دو وسلام ہو۔ کے بارہ میں فرما یا۔ ہم نے ان پر (ان کی مال کے سوا)
دوسری جھاتیوں کو بہلے ہی سے ممنوع قراد دیا تھا یجب دل سیحے ہوجا تا ہے تو
حق تعالے کو بہجان لیتا ہے تو اور کو اور اِسمجھتا ہے۔ اور امتٰد ہی سے مانوکس
ہوتا ہے اور دوسروں سے وحشت کھا تا ہے اور امتٰد کے ساتھ دہنے سے راحت
یا تا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہونے میں تکلیف اعظانا ہے۔

اے لوگو! موت اور موت کے بعد کے واقعات یاد کرو، دنیا اور فنا ہونے والى چيزوں كو جن كرنے كى حص محبور دورائن أرزؤوں كوكوتا ه كردراور حص كو کم کرو رسب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز بڑی آرزواور زیادہ حرص می ہے نی کریم صلی استدعلیہ والم وسلم سے مروی ہے کہ حب انسان مرتاہے اور اپنی قبر میں داخل ہوجا تا ہے تو جار فرسنتے اس کی قبر کے کنا دے آتے ہیں ایک فرشتہ سركى جانب كهزا بوتا ہے۔ اور ايك فرشته دائيں جانب اور ايك فرشته بائيں جانب اور ایک فرشتہ اس کے پئیروں کے پاس ۔ توجواس کے سر کی طرف ہوتا ہے۔ کتاہے۔ اے انسان! جاتے دہے اموال اور باتی رہ گئے اعمال ، اور اس کی دائیں جانب والا کتاہے۔ پوری برگئیں مدتیں۔ اور باقی رہ گئیں امیدیں۔ اور بایس جانب والا کتاب، گذرگئیں لذتیں باقی روگئیں شقتیں۔ اور اس کے بروں کے پاس والاکتا ہے۔ اے انسان! مبارک ہوئتیں اگرتم نے کمائی کی ب حلال اورعطا كى كى ب متين عبال اس لوگو! ان وافظول سے نصیحت كھود اورخصوصاً التلداوراس كے رسولول (عليهم الصلوة والسلام) ك واعظول سيع-

اسے میرے امتذ! گواہ رہو۔ میں متمادے بندوں کونصیحت کرنے میں انتا کر رہا ہول۔ ادران کی اصلاح کے لیے بوری کوشش کررہ ہوں۔ اسے عباد سے نوں اورخانقا ہول والو الو و اورمیری باتیں سنو۔ چاہے ایک ہی حرف ۔ ایک دن یا ايك مفته ميري صحبت مي دمو كياعجسب بهدكوئي بات سكيدلو يحوم كو فائده بخف يم سے اكثر بوس ميں مبتلا ہيں ۔ كم تم عبادت خانوں ميں بيٹھ كونلوق كى بوجا کر دہے ہو۔ یہ بات محض جمالت کے ساعة خلوتوں میں بیٹے سے مال بنیں ہوتی علم ا درعلمار کی تلائش میں اتنا حلو کہ جلنے کی سکت مذرسے ۔ اتنا حلیو ۔ اور طاقت رفقار رجاب دے بیٹے بھرجب تقاک جاؤ تربیلے اینے ظاہر کامول سے ببيهه جاؤا ورمجرابينه باطن سهاور كيرابينه دل سهاور كعيرابين اندرسه ركرات آپ کو عاجز پاکرامتٰد کی رمبری پر نظر ڈالیرکن حبب ظاہراور باطن تھک کر ہیٹھ حاؤكة تب المندتعالة كا قرب اوروصول متهاد معطوت آئ كايمتين اذان کا حق حاصل منیں جبکہ (ابھی) تم انڈوں میں بچوں کی (مانند) ہو بھیں بات کرنے کائی منیں بیال مک کرمتماری بیدائش محل ہوجائے اور تم انڈے تھیوڑ کر بامرا جاؤ ادراین مال کے بُروں کے نیچے بوزے بن کر آؤ بعنی استے نبی کریم صلى السُّدعليه وسلم ك يُرول كينيج . كم وهمتهي حيكا دس تاكم متمارس ايمان كومكل كرے و درجب تم ميں (خود چِگنے) كى صلاحيت بوجائے كى تو تم اپنے بزرگ و برتز رہ کی ممر ہانی سے دانے چنو گے . پھراس وقت مرغیوں کے لیے م ع بن ماؤگے . ان کو اپنے ساتھ مانوس کرکے دان کے لیے ترجیح دوگے ۔ اوران کے بیے محافظ بن جاد گے مصیبتوں کا سامنا کرو گے۔ اوران کو بچانے کے لیے اپن جان قربان کر دوگے۔ بندہ جب صیح ہوجا تاہے مخلوق کا اوجوا جا آ ہے اور ان کے لیے "قطب" بن جا تاہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے مروی ج

فرما يا يحب في علم سكها اور اس برعمل كيا اور دوسرول كوسكها يا-وه عالم ملوت میں بعظیم "کے نام سے بیکا کیا گیا۔ میں وہی بات کتا ہوں جوامیرالمؤمنین حضرت على كرم الله وجد نے فرمائی - كرميرے سينے ہيں ايك علم ہے - اگريش اس كے المقانے والے باتا میں اکس کو کھیلا دیتا۔ اگر میں متمارے اندر المیت باتا تو (امٹد کے) بھیدوں کے دروازہ کو کیوں بند کرتا۔ اور اس کے دروازے کھول دیتا۔ اور اکس کی مخیال صنائع کر دیتا۔ (کہ بند کرنے کی صورت ہی مزرستی مگر (افسوس كما بل منيس ملية اور اب، معبلااسي ميسمحجة البول كربحبيد محفوظ ركه دميال تك كركوني البيت والأكت جوعمهار باس ب تم رهبي اس كي حفاظت كرو اورجب تم سے کوئی چاہے تواسے تناسب حد تک ظامر کرد ۔ اور جو کچھ متمارے باس ہے سبھی مذکھول دو کیونکد معبض حالات تھیائے رکھنے کے قابل ہوتے ہیں محضرت معون رحمة المدعليه فرما ياكرت مقے كم المان مى اصل دلايت ب- اور حس کا قدم اس میں صنبوط ہو۔ وہی اصنافہ ہے۔ یہ بات کھتے بھی سے اور اس بربقين بهي ركحته عقه ا وراس برعمل بهي فرمات عقمه ا ورجو نترليب كا خادم بنا ادراس برعمل کیاا در اس می مخلص مؤا ۔ اوریه (مغربعیت) تو قرآن وحدمیث ہی ہے۔ وہ کام نکال لے گیا۔ خدا کی تسم بحب نے ان دونوں کے مطابق پرورسش یائی۔ اور اپنی رکے مالحت ) بڑھا بھیولا۔ اور دونوں کی حدود کو پامال مذکیا وه كامياب بؤار

اس بات سے ڈرو کہ کہ یہ مہمیں ایمان اور اسلام سے عار محسوس ہو۔

اس سے بتمارے یے خوت خدا، نماز روزہ ، شب بیداری میں ترقی ہوگی،

(اور آخر کار ایمان پر بتمارا مالکا رز قبضہ ہوجائے گا) اسی وجہ سے امتدوالے

سرگرداں بھرے اور (آبادی تھپوڑ کر جنگلی جانوروں میں جا گھے۔ اور زمین کے

خودروگھاس پات کھانے اور قدرتی تالابوں کا بانی بینے میں ان کے مقابل ہوئے اور دھوب ان کا سابی بی راور چاند اور ستادے ان کے جرائے بنے ۔
کوشٹ کرو کہ متمادے بینچنے سے بیلے اسٹر کے ہاں متمادی کی ماصنی اور نز دیک کوشٹ کرو کہ متمادے بینچ جامی را دسٹد کی نافر مانی اور اس پر سے باکی کر کے ابنی جانوں پر ظلم مذکر ورائے جادے اسٹد! ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے ۔ اور ابنی نافر مانیوں سے بچا ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دے ۔ اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔

چے ما محاسس ہر

بيت بكنا مكنا سننا اوربيسه لطانا مجور دو-ادربلادجه بروسيول ودستول اور استناد ک کے پاس زیادہ مذہبعظو ۔اس واسطے کہ بیخود برستی ہے جھوط بولنا دو کے درمیان ہی جلتا ہے اور نافرانی تھی دد کے بغیر نوری نئیں ہوتی ۔ تم یس سے کسی کواپے گھرسے منیں نکلنا چاہئے رسوا۔ نے کسی امیں بات کے لیے جس کے بغیر بیاره مذ بورادرایی مبتری ا در گروالول کی مبتری صروری بور کوشش **کرد** . كهتم بات ستروع مذكره ملكه متهاري بات جواب بورحب كوئي بو يصف والاكسى بات کے بادہ میں تم سے پر چھے تواگر اس کا جواب دینا متارے میے مصلحت ہو توجراب دور وگرمز اسس كو جراب مت دو يجب است كسيمسلان عجائي سے موتويمت بوتھوركمال جادہ مواوركمال سے آرہ موسيونكمكن ہے وہ تہیں اس کی اطلاع دینالپند مذکرے اور تھبوٹ بول دے۔ توتم ہی اس كو تعبوط برا عبادنے والے بنو "كرا ما كاتبين" سے سترماؤ بر بوبات متا دے ليے جائز منیں وہ ان سے را پنے نامہ اعمال میں )منت کھواؤ۔ صرف وہ کھواؤ جے

تم پڑھ کر خوکش ہوجاؤ۔ سبیح ۔ ملاوستِ قرآن اور اپنی ذاست کی اورمخلوق کی بہتری كى باتين الن سے بھواؤ۔ ابینے انسوؤں سے ان كى روشنا كى مھيكى كر دو۔ اور اپنى توحیدسے ان کے قلم بچا دے ۔ اور پھران کو دروازہ پر بھا کر خود لینے بزرگ و برتر یرور دگار کے سامنے ہو۔ رکر سارے اعمال نیت اور دل سے ہوں جن کی فرشتوں کو بھی تغبر مذہو) موست کو اپنے بہشِ نظر دکھو یعب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دیکھے تواسے ایسا خصتی سلام کرے جیسے رخصت ہونے والا (مسافر آخری)سلام کیا کر تاہے۔اوراس طرح سے جب اپنے گھرسے نکلے . تواپینے دل سے ان کو رخست کرکے نکلے ۔ بونکومکن ہے کہ موت کا فرشتہ لیکار بیٹھے ۔ (اور گرجا نانصیب ن ہو) کیا بخر موت اسے داستہ کی میں آسلے ۔اس لیے نبی کوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما يار كم مرتخص كوالسي حالت مي رات گذار في جائية كم اسس كا وصيعت نامر الحما بؤا سرکے نیچے ہو۔اگر کسی برکچے قرض ہوا در اس کے ادا کرنے بہ قادر ہو توا داکر دیناچاہیئے۔ اور اس کو اوا کرنے میں وہم یہ لگانی چاہیئے کیونکہ بیتر تنیس کم بعد میں كوئى ادا كرے گا-يا منيس ـ اور جوكوئى با دجود ادا كرنے كے قابل ہونے كے ادا مذ كرے . وہ ظالم ہے كيونكر آنخفزت صلى استُدعليه وسلم فرماتے بيں كر توانگركا دائے قرض میں) ٹال مول کرنا ظلم ہے۔ امتد والے تکلیفوں برصبر کرنے کے عادی ہو جاتے بین اور متاری طرح سے پرمیثان نئیں ہوا کرتے - ایک بزرگ کا تفتہ ہے۔ كروه روزانه ايك نئى معيست مين مبتلا برُاكمة عقر اورحس دن معيست بيش مراتی تو کتے اللی! آج مجھے کوئی گناہ ہواہے کم میری طرف صیبت بنیں مجیجی۔ مصيبتين مختلف تسم كى بوتى بي يعض كالتعلق محض بدن سے بو ما ب اور معض كا دل سے اور معبن کا مخلوق سے اور معبن کا خالق سے بھیں کو کو ئی تکلیف مذہبنی ۔ (محجول) اس میں کوئی تعبلائی منیں معیبتیں خدائے بزرگ دبرتر کے انکوے ہیں۔

(كمان سے خدا اسے پيارول كو كركر كھينے ليتاہے) ( دنيا دار اور خثات قىم كے) زا بد عابد كى تنا تويد بوتى ہے۔ كد دنيا مي كرمتيں باؤں اور آخرت ميں جنت -اور عادت کی انتهائی آرزویہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ایمان قائم رہے اور آخرت میں عذاب سے بھٹاکارانصیب ہو۔ وہ مروقت اسی تمنا اور خوامش میں لگا رمتاہے بیاں تک کماس کے دل سے کماجا تاہے۔ مجھے کیا ہؤاہے سکون و قرار بکڑتیرا (اینا) ایمان سلامت ہے اور دوسرے ایمان والے متمادے ایمان کا نور حاصل كررسي يم كل تيامت مي شفاعت كروك اور متارى شفاعت قبول اور بہاری در خواست منظور کی جائے گی۔ تم بہت سی مخلوق کے لیے جہنم سے خلاصی کا سبب بنوگے متم اپنے نبی کے سامنے ہوگے ۔ جو اہل شفاعت کے سرداد میں -لهذاكسي اوركام مي ملح بيقين ومعرفت كي بقا اور آخرت مي سلامتي اوران نبيون رسولول اور سچول کے سمراہ چلنے کا فرمان سلطانی ہے جو مخلوق میں سے خاصال خدا ہیں۔اےمنافق! یہ دمرتب ہمیں اپنے نفاق اور دیا کاری سے کب م تھ آسکتا ہے تم تواین وجاست اورلوگول می مقبولیت دیجهنا چاست بوراید العول کوتومت چاتے دیکھنا چاہتے ہو۔ تم اپنے لیے دنیا اور اخرے دونوں میں منحس ہو رملکہ اپنے مریدوں کے لیے بھی جو ہمتارے زیر تربیت ہیں۔ اور جن کو تم اپنی ا تباع کا حکم كت بورة رياكار بور تعبوت بورلوكول كامال لوشف والع بو-آخ كار منتهين قبول ہونے والی دعا مل سکتی ہے اور نہی سچول کے دلوں میں کوئی مقام مل سكنا ہے يہيں الله نے علم دے كر گراه كرديا ہے يحب عبار تھيا جائے گا تود تھو کے کھوڑے برسوار ہو یا گدھے بر حب عبار تھیے جائے گا داورمدان حشرسامنے آئے گا) تو خدائے بزرگ دبرتر کے بندوں کو گھوڑوں اور اونٹول پر موارد کھو گے۔ اور تم ان کے بچھے کوئے چھٹے گدھے پرسوار ہو گے۔ شیطان اور

ابلیس متیں جارول سے بچڑتے ہول گے۔ امٹد والے تو (تسلیم ورصا) کی ایسی
حالت پر پہنچے ہیں کہ نہ دعا باتی رہتی ہے نہ در نواست ۔ نہ ہی نفع اٹھانے کے
بارہ ہیں سوال کرتے ہیں ۔ اور نہ ہی نقصان کے دفع کرنے کے بارہ ہیں ۔ ان کی
دعا ولوں کو تھم کی بنا پر ہموتی ہے کیجی تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگے ہیں اور
کجھی مخلوق کے لیے ۔ چنا بخہ دعا ان کے منہ سے نطلق ہے اور وہ اس سے بہ خبر
ہوتے ہیں ۔ اسے ہمارے اللہ ! ہمیں ہر حال میں اپنی ذات سے حُسن اور ہی کی
توفیق عطا فرا۔ ربین اپنے نفس کے تقاصا سے دعا مائگ کو آپ کے علم اور آپ

## راتوس السر

كرك فدائے بزرگ وبرتركو است دلول اوراين زبانوںسے يادكرتے رہتے ہيں. چنا بخیرجب می آخرت میں پنجیس کے جنت میں داخل ہوں گے ۔خدائے ہزرگ و برتر کا دیدار اور اکس کا احترام پایس گے۔ (تومطئن ومسرور سوکر) اس برامٹر کی تعراف کی کے اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی جس نے ہاراغم دور کیا جب تم ایمان پخته کرلو گے تو خودسے اور مخلوق سے فنا ہونے کی دادی میں پیچو گے ۔ پھر متماری ستی امتیاسے ہو گی مذکہ خود تم سے اور نامخلوق سے تو اس وقت متمادا عم ذائل موجائے گا رسفاظت الليد بمارا بيره دي گي اور نگبانی متمارا احاطہ کرے گی ۔ ادر توفیق آگے آگے ہو، بچو کہتی چلے گی اور فرشتے (طارکس کی شکل میں) متمارے جاروں طرف جلیں گے ۔ اور (نیک) و حیں تمار پاس آئیں گی مجھے سلام کریں گی اور خداتے بزرگ وبرتر فرشتوں کے سامنے تمالے برفوزكري كے (كرو بھيوريروي بيں ين كوئم نے خلافت كے قابل سمجيا عقا) ادران کی توحیات متیاری محافظ مهول گی ۔ اور اپنے قرب وانس اور راز و نیاز کے گری طوف میں تھینیس گی۔

اے نافر مانو ؛ تم اپنی نافر مانی سے توب کرو۔ کہ تمادے خدائے بزدگ و برتر بڑے بختے والے اور دم کرنے والے ہیں۔ اپنے بندوں کی توب تبول کرتے ہیں۔ گن ہ بخش دیتے ہیں اور ان کو مٹا دیتے ہیں۔ اپنے دل اور زبان سے دعا کرو۔ اے ہمارے اسلہ ! ہم مرگن ہے اور مغلطی سے آپ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں (اور وعدہ کرتے ہیں) کہ اب کھی مذکریں گے۔ اے ہمارے دب! اگر ہم مجول یا چوک سے گناہ کر بیٹھیں تو ہمیں بکریں گے۔ اے ہمارے دب! اگر ہم محبول یا چوک سے گناہ کر بیٹھیں تو ہمیں بکرٹن است ۔ اے ہمارے دب! برایت ویے کے بعد ہمارے دلول کو بھیر مذوریا ۔ اے گنا ہول کے بختے والے ہمیں بخش دے۔ اے بمارے بیدوں کو تھیر مذوری کے الے بیں بخش دے۔ اے بمارے بیدوں کو تھیر منا والے ہمارے بین کو بیٹوں کو تھیر منا ہے۔ اور ہمارے بین کو بیٹوں کو تھیر منا ہول کو بھیر منا دالے ہمارے بین کو بیٹوں کو تھیر منا دالے ہمارے بین کو بیٹوں کو تھیر منا ہول کو بھیر منا دالے ہمارے بین دینا دالے ہمارے بین کو بیٹوں کو تھیر منا دالے ہمارے بین دینا ۔ اور ہمارے بین کو بیٹوں کو تھیر منا دالے ہمارے کو بینا دالے ہمارے بینا کو بینا دالے ہمارے بین کو بینا کے بین کو بینا کو بینا کو بینا کے بین کو بینا کے بین کو بینا کو بینا کے بینا کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کے بینا کو بینا کو بینا کے بینا کو بینا کو بینا کو بینا کے بین کو بینا کے بینا کو بینا کے بینا کو ب

لے۔ استدسے منفرت مانگو۔ وہ سب گنا مجسش سے گا۔ معتوا سے عمل کی بھی قدر فرطئے گا اوراس براس سے کمیں مبتر بدلہ دے گا۔ کیونکہ وہ بڑا سخی داماہے۔ وه بلاعوض اور بلاسبب ديتا ہے۔ عيرعمل پر تو کيا کہنا اس سے رتوجيدا وراعمال صالحه سے۔ دنیا بھیوڈ کر اور اس سے ڈخ بھیر کر۔ آخرت اختیاد کرکے ادر اس طرف رغبت سے توج کرکے ۔گناہ اور لذتوں کو تھوڑ کر اور ان سے منہ موڑ کومعاملہ کرو۔ خدائے بزرگ وبرتر کا چاہنے والا جنت بنیں چاہتا۔ اور دوزخ سے بنیں ڈر ہا بلکہ محض اسس کی ذات حق کی آرزور کھتا ہے۔اس کی نزدیکی جا ہتا ہے اور لیف اس کی دُوری سے ڈر آ ہے۔ تم شیطان بشہوت نفس، دبنیا اور لذ توں کے قیدی سنے ہو۔ اور متیں لذات توحید کی خرمنیں ۔ متمارے دل کے یا دُل میں بیری پرس ب اور متیں اس رلذت کی) کیا خر- اے میرے امتد! اسے اس تیدسے رہائی دے اور بھاری بھی خلاصی کر۔ متمارے لیے لازم ہے کہ روزہ او<sup>ر</sup> پایخوں نمازوں کو ان کے وقت بہرا دا کرنے کا خیال رکھو۔اور مشربعیت کی ماری حدود کی حفاظت کرو حب تم فرص ا دا کر حکو ۔ تو نوافل کی طرف منتقل ہوجاؤ یو بیٹ كواختياد كرورا وررخصت كاخيال زكرورج برخصت كابيا بندا ورعز بميت كاتأرك بن جاما ہے۔ اس کے دین کی بربادی کا ڈر ہو ماہے رعزیت مردوں کے لیے ہے کیونکریر راه خطرول کی سواری کی ہے تکلیف ده اور تلخ سے اور رفصت بجول اورمور تول كے ليے ہے كيونكه زياده سولت بخش ہے۔

تم مہلی صف کی بابندی کرو بچنکو بیم دول اور بہا درول کی صف ہے۔
سامہ مثلاً نفل نماز کا کھڑے ہو کر پڑھنا عزمیت سے اور بیٹ کو پڑھنا رخصت ہے کہ
جائز ہے۔ گو تواب آ دھا ہے لیس عربی آخرت کو پورے اور ذیا دہ نفع کا
اہتا کرنا جا ہیئے۔

اور ایخ ی صف کو چیو در در اسس واسط کم وه بزدلوں کی صف ہے۔ اس نفس سے خدمت و راوراس کوعزیمت کا عادی بناؤ بیونکر ہو بوجھ اس بر لاد دو گے یہ اس کو اعلامے گا۔اس کے اوپرسے لاعثی مذہنا ؤ کر یہ سوجائے۔ اور اپنے اوپرسے بوجھ اٹھا کر بھینک دے۔ اس کو اپنے دانتوں اور اپنی آنھوں کی مفید ربعنى مسكوابه شاور محبت مت جتاؤ لبكه مروقت منرح طائے نیلی بیلی انتھیں د کھاؤی مت د کھاؤ کیونکریہ ایک بڑا غلام ہے اور بڑا غلام لائھی کے بغیرکام نیس کیا کرتا۔ اس کوبیٹ عبر کے کھا ناتھجی مذدور مگر اکس وقت حب بہیں معلوم ہوجائے كربيط بحركه كانااس كوسركش منيس بناما واويه ابيف بيط بحرف كابعدمقابله كاكام كرسه كار محزمت سفيان أورى دحة الشرعليرعبا دست بجى ببست كرت مقاور كهاتے هي ببت محق اور جب بيط عرجاياكر آ- تو فرمايا كرتے - كرعبتى كو كھلاؤ اور خوب اس کورگیدو۔ کرمبتنی کی مثال گدھے کی سے رکم ممارحتنا اس کو کھلا ما ہے۔اتنا ہی اس بر بوجھ لاد ما اور محنت لیآ ہے) تھے عبادت کے لیے کھڑے ہو جلتے تواں سے بوراحتہ لیا کرتے ربعیٰ خوب عبادت کرتے) ایک بزرگ سے منقول ہے کومی فے سفیان أورى دعمة المدعليدكود يجھا - المنول ف اتنا كھاياكومي بیزاد ہوگیا۔ بھراہنوں نے نماز بڑھی اور اتنا روئے کہ مجھے ان پر دم آگیا۔ حضرت سفیان توری رحمة امترعلیه کی زیادہ کھانے میں بیروی مذکرو اس کی تحرب دعا (لمبى نماز) مي بيروى كرويج نكرتم سفيان رحمة الشُّرعليه مني بهو وكد زياده كها كر بھی نفس کو بھیولنے نہ دو) ا پنے نفس کو اس طرح بیط بھر کرمت کھلاؤجس طرح وہ بیٹ بھرکہ کھلاتے تھے بچ نکہ تم اکس کو اس طرح قالو مذکر سکو کے حب طرح دہ اس کو قالد کرتے تھے حب ول درست ہوجا تا ہے تو گریا درخت بن جاتا ہے حب میں شاخیں، بھیل ا ذریتے ہوں۔ ا دران میں انسانوں، حبول اور فرشتوں کی

مخلوق کے لیے فائدے ہول حب ول درست مزموتو وہ جانوروں کے ول كى طرح ہو ماہے . كم محص صورت ہے - بلامعنى ربرتن ہے بغيريانى - ورخت ہے -بے پیل نگینہ ہے بغیرانگو علی بنجرہ ہے بلا پرند مکان ہے بلامکین خزانہے۔ جس میں جوامرات دینا دو درہم سب کچھ ہیں مگرخ چ کرنے والا کوئی نئیں جبم ہے بلادوح بجيس وه اجمام سطة بن كومسخ كرديا كياعقا . كوصرف صورت جم كي عتى مركة تقیقت سے خالی سے مفدائے بزرگ دبرترسے رُخ بھیرنے والے اور ناسٹکری كرف والع در حقیقت مخ شده سد اس به سی تعالی نے اس كو بيقر كے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ چنا کچے فرمایا ہے کہ بھیراس کے بعد ان رمیود بوں) کے دل بخت ہوگئے بیس وہ بھڑ کی طرح ہیں بنی اسرائیل نے حبب تورات پرعمل رکھیا۔ تو امترتعالی نے ان کے دلول کو پھرول کی طرح (بے حس) بنا دیا۔ اور اپن بارگاہ سے داند دیا ۔اس طرح ، اےملانو! حب تم قران برعمل مذکر دیگے ۔اوداس کے احکام کومفبوط مذکیر و گے بمتارے دلوں کومنح کر دے گا اور اپنے درواز ہسے ہائک دے گا۔ان میں سے معت بنو ۔ جوجان بو جو کر گراہ ہو گئے رحب تم مخلوق كے يا علم سيكھو كے تو عنوق كے يا بى عمل كرو كے اور جب الله تعالے كے يا علم سکھو کے تواسی کے لیے عمل کرد گے۔ اطاعت عمل ہے جبنت والوں کا اور معصیت عمل ہے۔ دوزخ والول کا اس کے بجدمعاملہ استر کے ماعق ہے روہ اگرچاہے توکسی کوعمل کیے بغیر تواب کجنش دے اور اگر جاہے توکسی کوعمل کیے بغیر سزادے دے کسب اس کے قبضہ میں ہے۔اس واسطے کم الله (ما اختیار عامم ہے) کر ڈالمآ ہے۔ بوچا ہے وہ کرے ۔اس سے بوچھ ننیں ہوسکتی اور (باتی)سب سے او بھے ہوگی معدایت نورالی سے دیکھتا ہے مذکر انکھ کے نور سے اور مورج اور چاند کے نورسے ۔ یہ اسٹد کا نورعلم ہے (علم شریعیت) اور صدین کے لیے ایک خاص نور رکھی ہے۔ یہ دوسرا نور (نورِ فراست) اس کو استٰ تعالیٰ نورِ علم کے سیکے کی بعد عنامیت فرماتے ہیں۔ اسے ہما رہے اسٹٰد اہمیں اپناعلم اور اپنا قرب نصیب فرما ۔ اور ہیں دنیا اور آخرت ہیں نیکی دے اور ہیں دوزرخ کی آگ سے بجا۔

## ر عطویں بسس :-اکھویں بسس :-

نبی کریم صلی الله علیه داله وسلم سے مردی ہے کہ حیا الرہے ایمان کالیے خدائے بزرگ دبر ترسے م کس قدرسے سترم اور ب باک ہو مخلوق سے سرمانا اورخالتی برجی سے مزمشرما ما دلوارز پن ہے تیقتیقی حیا یہ ہے کہ اپنی فلوت اور عبوت میں خدائے بزرگ وبرترسے سرماؤر تاکہ عنوق سے سرمانا تا بع ہو۔ کم اصل مومن خالت سے شرما تا ہے۔ خدا متنیں برکت منر دے اسے منا فقو! کرتم یں اکثر کی پوری منغولست اس تعلق کے ہا باد کرنے کی ہے جو متمارے و دخلوق کے درمیان ہے اور اس تعلق کو ہر ما د کرنے کی ہے ہو متمادے اور خال سے درمیان ہے۔اگرئم نے میرے سے دہمنی کی ۔ تو (یہ الیاسیے ۔ گویا) تم نے خدلے بزرگ وبرتر اوراس کے رسول کریم صلی استُرعلیہ وہ لم وسلم سے دشنی کی۔ چونکوئی ا تنی دونوں رکے دین) کی مرد کے بیے کھڑا ہوں ۔ شرارت مذکرو۔ کم اسٹد کو اپنا کام پردا کرنے کی بڑی طاقت ہے۔ پوسف بھادے نبی اور ان پر درود و سلام ہو۔ کے بھبا یُول سنے ان کو مار ڈا لنے کی بہتری کوسٹسٹ کی مگر قالو نہ باسکے۔ اورکس طرح قالو یا سکتے تھے جبکہ وہ اسٹد کے نز دیک رمصر کے) ہادشاہ اور اس کے نبیوں میں سے نبی اوراس کے دوستوں میں سے ایک دوست رقرار بائے ہوئے) محقے ران کو کون فنا کرسکتا تھا جبکہ علم النی ان کے متعلق بر تھا کہ

مخلوق کے فائدے ان کے الحقول سے ہول گے۔ اسی طرح ہیود نے تصد کیا كم مريم كے بيطے عيسىٰ بهارے نبي اور اُن سب ير درود وسلام ہو۔ كو قتل كردي کیونک اننول نے ال سے (محن) اس سے حدد کیا کہ ال سے ابھ رکھلی نشانیال اور معجزے ظاہر ہوتے ۔ توخدائے بزرگ وبرترنے ان کو دح مجیجی کہ ان کا ملک تهود كرمصر حلي جاوُر جنا كند وه بجرت فرماكئ مادر اس وقت ان كى عمرتره سال کی تھی۔ان کے ایک دسشتہ دارنے ان کولیاءادران کے ساتھ فرار ہوگیاءاور ابنول نے قوتت پکڑی اور اطراحت میں ان کی شرست ہوگئی۔ تو (میود) نے ل کریہ بچویز پخته کرلی کمان کو مار ڈولیس مگر قالوں پاسکے۔ اور اسٹد تعالے اپن تجویز بر غالب رہے۔ اور تم ہو، اے و درحا صرکے منافقو! چاہتے ہو۔ کر مجھے مار والو۔ متادے میے کوئی کوامست مرہور تمارے ماعق اسسے قاصر دہیں گے . فرمانبرداری كے كام كرنے اور نافر مانيوں اور بركى باتوں كے تھيو درنے كے ليے اپن طبيعت کومجود کرد کریم مجبوری (آخر) طبیعت بن جائے گی ۔ اینے خدائے بزرگ و برتر كے كلام كوم محبور اور عمل كروراور ا بينے اعمال ميں اخلاص اختيار كرور ہارے خدا بزرگ و برترمتکم ہیں اور ان کا کلام سنا اور تحجاجا تاہے۔ دنیا میں ان کا کلام محضرت موسى عليد السلام اور محضرت محمد صلى المشرعليد وسلم في سنارا ور آخرت مي ل فرقد معزل کلام کوی تعافے کی سبقت بنیں مانا خلیف معتصم باملیک زماند م معزل خليفه كمع مصائب ومقرب بن سكة اوراجيا فاصا الرودسوخ بيدا كوليا مقار چنا كخذا كم اعدب منبلًا كواسىمسلە برحق گوئى كى سزا مى دُرّے كھانے اور مدت تك قيد رہنا برا بحضرت بون عظم كھى حنبلى المذبب بي اورآب ك زمان مي عي معتزله كايرشرو فساد على راعقاء اورجاست مقد ك امرا الومنين كے كانوں مي تصرت مدوح كى تخفر پختر كوك ارتداد تمل كاتكم نا فذكرائي ريائني كى طرف اشارهب اوركلام اور دوميت بارى تعالئ كم مسلوكو الما خوف و يجيك في ضاحت فرا كوخوب دست كاحق اوا

اس کے کلام کو اس کی مختوق میں سے سب ہوئی سنیں گے۔ ہادے دب کی دوست ہوئی سے بہت کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کے جیسا کہ آج سودج اور چاند کو دیکھتے ہیں تیسس طرح آج ان کے دیکھتے میں شک منیں ہوتا اس طرح کل (قیامت) کو اوٹڈ کی روست میں ہمیں کوئی شبہ نہ ہوگا۔ فدائے بزرگ برتر کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ایک نظارہ کے بدلے جنت اور ما فیما کو بہتے وہ ہے ہیں رحب اور ما فیما کو بہتے وہ ہائے کہ اس معاملہ میں ان کی نیتوں کی بچائی کو جان لیا کہ امنوں نے ایک نظارہ کے بدلے جنت کو بہتے وہ اپنے دیا اور اپنا قرب ان کے ہے دہ کی کو دیا۔ اور ما خیرار اینا قرب ان کے ہے دہ کی کو دیا۔ اور حافظ دو اپنا قرب ان کے ہے دہ کی کو دیا۔ اور حافظ دو اپنا قرب ان کے ہے دہ کی کو دیا۔ اور حافظ دیا در جنت کی لذتوں کے معاوضہ میں لینے قرب کا مزہ مجنشا۔

مخلوق کے لیے طبیب بن کربیطور تماری خرابی ہورتم کس طرح سانیون پڑتے اور المط طبط كرتے مور حالانكر تميس سبيرے كافن معلوم منيں ہے اور مزتم نے ترياق كها ياب، اندها تخض عبلا دوسرول كى أنكهول كاعلاج كيا كرك كا بُونكا عبلا دوسرول كوكيس يرهائ كارجا بل تخض محبلا دين تعليم كيونكروك كارتجب دربان سے واقفیت ہنیں وہ لوگول کو با دشاہ کے دروازے تک کیسے مینجائے گالبس ابات مت كرورىيال كك كرقيامت آئے اور تم عجيب وعزيب بچزى دىكھوراپىنے اعمال خالص المتّٰد كے بلے كرورور (ايمالك) دعوىٰ مذكرور جب تمام تعلقات منقلع کردو گے اور تب دروازے بند کر دوگے رتب امتند كى جبت اوراس كى نزدىكى را و متمارى ليے كھلے كى -ادراس تك متمارے كے راسته تیار ہوجائے گا۔ اورسب بیزول می متیں مبند ، بہتر اور روشن بیز حاصل ہوگی۔ یہ دنیا فنا ہونے والی، جانے والی اور مذرسے والی ہے۔ یصیبتوں بھلیفوں عمول اورفی ول کا تھکا مذہبے۔اس میں کسی کی بھی زندگی صاحت اور سیدھی منیں ہوتی بناص كرحب كوئى عقل والا موجيسا كرمثل مثهورس كرونيا مي موت كويا وركھنے والے عقلمند کی انکہ میں گھنڈی نہیں ہوتی حب شخص کے سامنے درندہ منہ کھونے پاس بی کھڑا ہو وہ قرار کیسے کیا سکتا ہے۔ اور اس کی انھے کیسے سوسکتی ہے۔ اے غافلو! قریجی مذکھو کے بے اورموت کا ورندہ اور ازد یا دونول مذکھو لے میں سلطان قدرت كاجلاد ابين اعقيس الواري بوت حكم كامنتظ كطراب ولكول بي كوفي ایک ہوتا ہے ہو اس حالت میں بیدار اور ضردار ہوتا ہے۔ ہو بیدار ہوتا ہے۔ وہ مربیزے پربیز کرتاہے اورع ص کرتاہے اے میرے اللہ! آپ کومعلوم ہے ہوئیں جا ہتا ہوں رید ( دنیا کی نعمتوں کے ہزاروں ) خوان اپنی دوسری مخلوق کو دیجئے بئی قرائی کے خوان قرب سے ایک تقمہ جا ہتا ہوں بئی قودہ میزجاہتا

موں جو خاص آپ کی ہو۔ اے سبب کو شریک حدا سمجھنے والے۔ اگرتم توکل کے کھانے کا مزہ عکھ لیستے توسب کمجھی متر یک مذا مذبناتے۔ اور متوکل بن کواور اس برلورا بجروسه جا كراس كے دروازے يربيط جاتے . مجھے توكھانے كى محص دو ہی صور تیں معلوم ہیں۔ یا تو نٹر بعیت کی پابندی کے کسب کے ذریعہ یا توکل کے ذربعه التماري خرابي بويم خدائ بزرگ دبرترسے نبيس شرمات - اپنے كسب كو تھےوڑتے ہو اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہو کسب ابتدارہے اور توکل انتہاہے مگر متمادے لیے تو مذابتداء دیکھتا ہول مذانتها۔ کمیں متمادے سے حق بات کمتا مول - اور متمادے سے ستر ما ما منیں ہول سنوا ور مانو ۔ اور تھاکڑا مذکرور میرے سے تھبگڑ نا اسٹر تعالیٰ سے تھبگڑ نا ہے۔ نماز کی پابندی کرد کیونکہ یہ بمتارے اور متادے پروردگار کے درمیان ایک جواسے۔ نبی کریم صلی المدعلیہ وسلم سے موی ہے۔ آپ نے فرما یا کرحب مومن نماز میں داخل اور اس کا دل اپنے خدائے بزرگ برز کے سامنے حاصر ہوتا ہے تواس کے إر دگرد " لا " کے بعد " حول " کی ضرب مار دیتے ہیں اور فرکشتے اس کے جارول طرف کھڑے ہوتے ہیں اور اکس پر اسان سے برکت نازل ہوتی ہے اور حق تعالے اس کی وجہ سے فرشتوں پر فزکرتے ہیں بیجن ہمازیوں کی بیسٹان ہوتی ہے کہ ان کا دل حق تعالیے کی طروف اس طرح میخ جاتا ہے۔ جیسے کہ پر ندہ کو پنجرہ میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بچے کو مال کا باکھ بھینے لیا ہے۔ چنا بخداس کواپی بسندیدہ چیزوں اور معلوم باتوں سب سے اس طرح بد بخری ہوجاتی ہے کہ اگراسے کاسط دیاجائے۔ طبحرے کر دیا جائے اسے بغرمن ہوراس قسم کی بات ایک بزرگ سے مفول ہے بصرت عائشہ رصی المترعنا کے بھا نجے حضرت عروہ بن زمیر بن توام رحمۃ امتّدعلیہ تابعی (اور حضرت اساُرضی متّدعهٔ ما کےصاحبزادے تھے ) تھے ۔ان کے پاؤل میں گوشنت خور رکھوڑا) ہو گیا ۔ اس

پر رطبیب کی طرف سے اُن کو حکم ہوا کہ پاؤل کا کا ط دینا صروری ہے ، درمز توم سادا بدن کھاجائے گا۔آپ نے طبیب سے فرمایا رحب میں نمازمیں شغول ہول تواسے کاٹ دو رہنا ننج اس نے اسے اس وقت کاط دیا حب وہ سجدہ ر کی حالت) میں تھے۔ آپ کو تکلیف محسوس مزہوئی۔ تم میلول کے مقالمرمی و لنے ہوتم صرف بات ہو۔ ہے عمل صورت ہو۔ ہے معنی منظر ہو۔ بغیرا طلاع افسوس تم پر راوگوں کی مدح سرائی پرمغرور مذہو یعس چیزیں اور حس حال پرتم ہو بم توب جانتے ہور امتر تعالی نے فرمایا ملکہ خود انسان اپنے نفس سے زمادہ واقف ہے۔ تم عوام کے نزدیک کتنے اچھے ہورا ور سؤاص کے نزدیک کتنے بڑے ہور ایک بزرگ نے اپنے دوستوں سے فرما یا حب تم پرظلم کیا جائے تو تم ظلم ہز کروراور حب متادی مدح کی جائے توتم نوش منہو۔ اور حب متماری مذمت کی جائے تو عملین مزمورا ورحبب تم كوجهثلا ما جائے توغفته مت كرورا ورحب بتمارے سے خيانت كى جائے تو تم خيانت مذكرور يكتنى اليمى نصيحت سے ران كونفوس و خوا مشات ك ذرى كردين كاحكم فرمايا - يى نبى كرى صلى المتَّدعليد وسلم كے اس ارشاد سے اخذكيا گیاہے کمیرے پاس جریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں۔اس کومعات کرو ہوئم پرظلم کرے۔ اس سے جوڑو۔ جوئم سے توڑے۔ ادراس كودو جوئمتين محروم ركھ - الله تعالى كى نعمتوں ، كار مگرلوں اور مخلوق سے اس كى کارگزارای برعور کرورجب تم ونیاسے بربیز کروگے اور اس سے تتماری بے رنبتی تابت ہوجائے گی تو ( دنیا ) خواب میں متارے یاس عورت کی شکل میں آئے گی۔ تماری تواضع کرے گی اور متارے سے کے گی ۔ مُن تو متباری لونڈی ہول میرے پاس کچھ متمادی امانتیں ہیں تم انہیں مجھے سے اور متمادامقسوم کم ہے یا زیادہ ا يك ايك كرك كنوائے كى ۔ اور جب بتياري معرفت اللي مضبوط ہوجائے كى تو

بہ متادے باس بیداری میں آئے گی بھزات انبیار علیهم العملوٰۃ والسلام کی ابتدائی حالت البیار علیهم العملوٰۃ والسلام کی ابتدائی حالت الباری حالت بیجے خواب کی جب ال کی حالت خیوط ہوگئی تو فرشتہ ال کے باس ظاہراً آنے لگا۔ کتا۔ حق تعاسلے متادے میں دہیں ۔ بیں اور بیر فرماتے ہیں ۔

عقل سیکھو،اور اپن ریاست کا بزور بچوڑو۔اور آؤ۔ عام لوگول کی طرح ہال بیٹھو۔ تاکہ متہ ارہے ول کی زمین میں میری باقول کا ذیج اُسے۔اگر تمہیں عقل ہموتی قو تم میری صحبت میں بیٹھے۔ اور میرے سے ایک لقمہ کھا کر قناعت کرتے۔ اور میری سخت کلامی کو برواشت کرتے۔ مبر وہ شخص حب کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ میری سخت کلامی کو برواشت کرتے۔ مبر وہ شخص حب کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ میرے پاس جبا ہے ۔ میرے پاس ایمان ہوتا ہے۔ میرے پاس ایمان ہوتا ہے۔ میرے پاس ایمان ہوتا ہے۔ میرے پاس جباگتا ہے۔ میران میری ہوتا وہ مجھے سے جاگتا ہے۔ میران میں ہوتا وہ محب کے مان کی ایک ہوتے ہو۔ ہم کس طرح متابی سیا جا ہا ہو۔ اور جباس خود اسے جا دے اسٹد ابھیں تنام حالوں میں بجائی نصیب اسے تو بہ کرو۔ اسے جا دے اسٹد ابھیں تنام حالوں میں بجائی نصیب فرما ور بھیں دوز نے کی آگ سے بجا۔ فرما ور بھیں دوز نے کی آگ سے بجا۔

## نومیس به

نفس کو دنیا رکے دھندوں) کے لیے بھوڈ و۔ اور دل کو آخرت (کے کامول)
کے لیے۔ اور (دل کے) بھید کو موٹی کے لیے۔ دنیا سے طمئن نہ ہور یہ سجایا ہوا
سانپ ہے۔ (بیلے) اپن سجاو سے سے لوگوں کو ہلا تاہے۔ بھران کو ہلاک کوتا
ہے۔ اس سے پورے طرح سے دُخ بھیر لور اپنے بزرگ و بر تر خداکی اطاعت ہیں۔
اپنے نیک بھیا یُوں کی صحبت اور ان کی خدمت میں اور مزول سے منر بھیرنے
میں اخلاص اختیا دکرویت تعالیٰے بیاب تک موقد ہؤرکہ متمال سے دل میں ذرہ

برا بر بھی کوئی غلوق باقی مز رہے۔ اور جس کو توحید تبول مذکرے۔السی بیزوں کا ادادہ بھی مذکرد رم رمن کی دواحق تعالے کوایک ماننے اور دنیا کی مجت سے منہ بھیر لینے میں ہے۔ متمادے میں کوئی خوبی منیں رحب تک متمیں اینے نفس سے آگاہی مذہور اوراس کولذت سے باز مذر تھو۔ بیاں تک کم باطن کو حق تعالے کے ساتقداطینان ہو۔ اینےنفس کے سرسے مجاہدہ کی لاعظی مذبطاؤ ۔ ادر اسس کی عاجزی سے دھوکا نہ کھاؤ۔اس کی متارے سے رکوئی بات ۔قبول کرنے اور) ہے لینے سے دھوکہ نہ کھا وُ رہتہاری طرف سے درندہ کے سونے پر دھوکہ نہ ہو کیونکہ و<sup>ہ</sup> تمیں دکھا تا ہے کہ سویا ہواہے ۔ حالانکہ وہ شکار کا انتظار کر راجہ ۔ رکہ پاکس ا و اور وه) اسے بھا الکھائے - اس سے الس کی سونے کی حالت میں سی طرح ڈرتے دہوجب طرح تم اس سے اس کے جاگنے کی حالت میں ڈدتے ہور لینے نوں سے ڈرتے رہور اپنے دلول کے کندھول سے متھیار مذا تارور یفنس معبلائی کے معاملہ میں اطبینان ۔انکساری۔عاجزی اور تابعداری کا اظہار کو تاہیے اوراس کے خلاف بیٹ میں جیائے دکھتا ہے۔اس کے بعداس سے جنتیجہ ظامر ہوگا۔اس سے ڈرتے رہو عم زیا وہ کرو بٹوٹئی کم کرو بچ نکریہ بات رامٹد تک رسائی عم اور بريشاني برمبنى ب رميى حال عقاء انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والسلام اور بزرگان مقدمين عليهم الرحمة كارنبي كرم صلى المندعليه وسلم براعة اورببت فكور مي دين) والے تھے۔ ہنتے مذیحے مگرمکوام سے بنوش مزہوتے تھے مگر تکلیف سے۔ تمارے میں سے عظمندوہ ہے۔ بورند دنیا پر ریچے ۔ اور نہ بچوں بوی ال کھانے پیننے کی چیزوں سواربوں اور عور تول پر سیب ہوس ہے مومن کی خوستی ایمان و یقین اوراس کے دل کی اینے خدائے بزرگ دبرتر کی نزدیکی کے دروازہ تک رسائی سے ہوتی ہے۔اینے دل کی آنکھ کھولو۔ اور اس سے اپنے خدائے بزرگ م

برتر کی طرف دیجیس کم متیں وہ کس نظرے دیجیاہے۔ دیکھوراس نے متادے سے پہلے بادشا ہوں اور امیروں کو کسس طرح ہلاک کیا بھیلوں کے بھی طرنے کو یاد کرو۔ جہنوں نے دنیار قبضہ کیا اور نوب اس کے مزے لوٹے بھریدان کے باعقول سے پھین لی گئی۔اور وہ ونیا سے بھین لیے گئے راور آج عذاب کے جل خاندیں تیدہیں۔ان کے مل معار پڑے ہیں اور ان کے گر برباد پڑے ہیں اوران کے رویے بیے تو چلے گئے مگران کے اعمال باقی رہ گئے۔ مزے گئے اور خیا ذے باتی رہ گئے بنوش مت ہو جیل میں خوشی کا کیا موقع متماری بیوی، متمارے بیے اور تمارے گرکاحن اور متارے مال کی کثرت متبی مزلجھائے۔ اس چیزیہ خوش مت بوحب برگذشته انبيا، ومرسلين عليهم الصلوة والسلام اوربزگان صالحين علیم الرحمة نؤس منیس بوئے فرائے بزرگ وبرترنے فرمایا بنوش ہونے والوں کو امٹارکسند بنیں کڑا یعنی دنیا راہل دنیا اور اس کے ماسوئے پرخوش ہونے والوں کورلیندمنیں کرتا) اوراس سے اور اکس کی نزدیکی سے ٹوٹ ہونے والول کولیند کرما ہے۔استُدوالوں کی خوشی ان کا بیغور وفکو کرناہے کم آخرت کے معاملہ میں ابنیں کیا کرناچاہئے۔ مذکہ شہوات ۔ لذات اور خرا فات میں ۔اے ہوس برست! متیں اس سے سروکار ہی نئیں کرمتیں کیا ہونا ہے۔ اے غافلو! آخرت ہی اس کے لیے سخت عذاب ہے جس نے اللہ کی اطاعت برعل نرکیا۔ جب بندے کا دل سیدها ہوجا ماہے اور وہ سب کوالوداع کہ دیتا ہے اور مرجیز کوہیں بیٹ بھینک دیرا ہے تواسے ملک دنیا اور ملک اُخرت دونوں حقیر معلوم ہوتے ہیں اور غار اور درندول کے سامنے ہوتا ہے جنگلی جانوروں سے ملتا جلتا ہے۔ اور مخلوق سے بھاگتا ہے ،اور اپنے نفس کو بیا بانوں کی بھوک ۔ بیاسس اور ہلاکت کے توالے کر تاہے۔ اور عوض کر تاہے کہ اسے حیران و پر نیٹان مخلوق کے رامہا۔

مجھے اپنی راہ با دے۔

ا سے اسلہ! میراغم ایک ہی بنادے واور پہنیں ہوتا مگر یہ کوام میوٹے۔ م خرمطلق حلال بھی تھیُوٹے رہیں تو بچھے مزوں اور لذتوں ، مخلوق اور دنیا اور اسہاب براعماد میں مبتلاد کھتا ہوں مے کیول نیول کے حالات کے بارہ میں گفتگو کرتے ہوا دران کو اینا ذاتی بتانے کا دعویٰ کرتے ہوتم ہیں دوسروں کے حال کی خبر دے رہے ہو۔ اور ہم بر اوروں کی کھائی کوخرچ کردہے ہو۔ کتابوں کامطالد کرتے ہواوران سے بزدگوں کی باتی تکال کرتفریر کرنے نگتے ہو۔اورسننے والوں کو بیا وسم ڈا لتے ہو کہ میں متارے ول سے ، متاری قوت حال سے اور متارے ول كے بولنے سے ہے۔اےصا جزادے! پہلے اُس پڑعل كرو جو النول نے فرمایا ہے۔ بھر زبان سے نکالو۔ اس وقت تہاری بات بتمارے دل کے درخت کا کھل ہوگی۔ یہ بات محض نیکوں کے دیدار اور ان کی باتیں محفوظ کرنے سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ جو وہ فرمائیں اس بیعل کرنے سے ادر ان کی صحبت ہیں بنایت ادب سے اور ان کے بارہ میں حسن طن سے اور تمام حالات میں اس کی پابندی سے ماصل ہوتی ہے عوام کو ہاؤں سے چلنے کی مقدار پر ثواب ملتا ہے۔ اور خواص کوان کے فکر کی مقدار پر ثواب ملتا ہے بجس کے سادے فکر ایک ہی فكر بن جاتے ہيں حق تعالے بھى اس كے ليے ليتا ہوجاتے ہيں حب دہ لينے ول سے غیرا متدسے بیٹے بھرلیتا ہے جق تغالیٰ اس کے والی بن جاتے ہیں۔ الله تعالے نے اپنی رسجی اور) کی کتاب ربعی قرآن مجید) میں ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک میرا کارساز اسٹرہے جس نے کتاب اتاری ہے وہی نیکوں کا حمایتی ہوتا ہے۔ حب اس بندے کا دل اپنے فدائے بزرگ و برتدسے ل جاتاہے توخدا ہی اس کامعالج اور مونس ہو مآہے۔ مذکوئی دوسرا اس کاعلاج کرتا ہے

اور مذكو كى دوسرا اسد مانوس كرتاب بصرت داؤد عليه السلام عرص كياكرت عقے اے میرے اہلد! میں تیرے بندول کے سبطبیبول کے باس بوا یا ہو توسب نے مجھے آپ ہی کا پتہ بتایا ہے۔اسے حرمت زدہ بندوں کے رہنا مجھے ا بنا داسته د کها بوشخص الله دنعالي سد مجست کرتا سه اس کا دل توسرا با سوق -مكل كيونى اوركامل فنابن جامات، است أب اس كے سارے فكر الك بى نکر بن جاتے ہیں کشف کی حقیقت پردول سے بامرنکلنے کے بعد می اوری ہوتی ہے۔ اگر (خدا تک) رسالی جامتے ہو۔ تو دنیا ، آخرت اور زیر بوسش سے سے ورزی (نیچے کی گیلی مٹی) مک سب کو تھپوڑ دور سوائے رسول اسٹوسلی اسٹرعلیہ وسلم کے سادى مخلوقات حجاب ہے يونكر رسول الشر صلى الشر عليه وللم تو در وازه ہيں -خدائے بزرگ وبرتر نے رسول استصلی استرعلیہ وسلم کے سی میں فرما یاہے مدحوتم كورسول دے اسے لے اور جس سے تئیں منع كرے اس سے باز آؤ ۔ لنذا ائے کی بیروی پر دہ نئیں ملکہ یہ رسائی کاحیاہ ہے۔

اسے صاحبزاد ہے اہتمادی بات مجھ کی کیسے ہو۔ اور ہمادا باطن کس طسرح صاف ہو جب ہم مخلوق کو متر کیب خوا بناتے ہو۔ ہمادا کام کیسے نکلے بہت تم ہم دات ہی طے کرتے دہتے ہو کہ (صبح )کس کے باس جانا اور اس سے (اپن صیبت کی شکامیت کرنی اور بھی ک مانگئی ہے ۔ ہمادا دل کیسے صاف ہوسکتا ہے جبکہ وہ توجید سے خالی ہے ۔ اس میں ذرہ مجر بھی توجید منیں ۔ توجید ایک نور ہے۔ اور خالی سے خرک کرنا ظلمت ہے ۔ یم کس طرح فلاح یا سکتے ہو جبکہ ہمادا دل تقویٰ سے خالی ہے ۔ اور اس میں ذرہ ہرا ہر بھی تقویٰ منیں ۔ ہم خالی سے محبوب ہو۔ اور اس میں ذرہ ہرا ہر بھی تقویٰ منیں ۔ ہم خالی سے محبوب ہو۔ اور مساب سے جاب میں ہو ۔ مخلوق پر بھروسا وراعماد کرے محبوب ہو ۔ ہم خالی دعویٰ ہو جھٹے رہی جا ہے گئی دعویٰ پر بھروسا وراعماد کرکے محبوب ہو ۔ ہم خالی دعویٰ ہو جھٹے رہی ۔ تا جھے سے ۔ کسی دعویٰ پر بھروسا وراعماد کرکے محبوب ہو ۔ ہم خالی دعویٰ ہم ورحمتے رہی ۔ تا جھے سے ۔ کسی دعویٰ پر بغیر شہوت کے کہ کہ کہ دور کی پر بغیر شہوت کے کہ دور کی پر بعیر شہوت کے کہ دور کی پر بوجھٹے رہی ہو تھٹے رہی دعویٰ پر بغیر شہوت کے کہ دور کی پر بغیر شہوت کے کہ دور کی پر بوجس کی دور کی پر بغیر شہوت کے کہ دور کی پر بعیر شہوت کے کہ دور کی پر بغیر شہوت کے کہ دور کی پر بعیر شہوت کی کی دور کی پر بعیر شہوت کے کہ دور کی پر بعیر شہوت کے کہ دور کی پر بعیر شہوت کی پر بغیر شہوت کو کی پر بعیر شہوت کی پر بعیر شہوت کو کہ دور کی کا کو کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کھوں کی کی دور کی کی

كے كچرنيں دياجاتا - (رسائي روصول الى الله عرف دوطرح سے ،ى بوسكتى ب اوّل محابده اوردياصنت (مرعبادت ميسع نميت اور)مشقت اورمحنت والى شق كااختيار كرناء اورميي طريقة بزرگول مي زياده اورمشمور سے واور دوسري بلامشفت محض عطا اوریہ رط لیقہ) مخلوق میں سے کسی کے لیے نا در سے۔ ایمان کی گمزوری کی حالت میں خاص طور ہراین ہی فکر کرو۔ (کراس حالت میں) تمارے ہرا ہے گھر دالول کی۔ اینے بڑوسیول کی اور اپنے ستراور طاک والول کی (اصلاح کی) ذمه داری منیں یکین بال رجب بتمارا ایمان صبوط بوجائے رتو میر (سیلے) این الل وعيال كي طوف اور بهر عام مخلوق كي طوف نكلو - ربيني مجابد بن كران كورا وراست پرلاؤ) تم مت نطلو (مگراس صورت میکی) تم تقوی کی زرّه پینے ہوئے ہواور اپنے سريرايان كاخود ركھ سوئے سوراور ممارے الا تقديس توحيد كي الوار مو - اور تهادے ترکش میں دعا کی قبولیت کے تیر ہول - اور تم توفیق المی کے گھوڑے پرسوار ہو۔ اور تم نے عمال دوڑ تلوار باذی اور تیرا ندازی سکھی ہوئی ہو رکم طابین کے مشاعل وطبائع کے واقعت ہوکر حہال جوط بتی ارشاد مناسب محجوعمل میں لاؤی بھرتم حق تعالمے کے دشمنول پرحملہ کرو۔ تواس وقت متمارے باس (الشد کی) مدد و معادنت متارے بھیوں طرفول معنی دائیں بائیں اوپر سنیے راور آ گے یچھے سے آئے گی بھی بہتم مخلوق کوشیطانول (کے ہاکھول)سے بھین کر حق تعالے کے دروازہ برلا ڈالو گے۔ اور جو کوئی اس مقام تک بینے جا تاہے اس کے ول سے سب بردے اعظ جاتے ہیں۔ اور اپن تھیوں طرفوں میں جدم ویکھیاہے۔ اس كى نظريار ، وجاتى ہے - اور كوئى بيزاس سے جي منيں رہتى - وہ اپنے دل كامر اوربرا کھا ناہے تو پوکٹ اور افلاک کو دیچہ لیتا ہے اور حبب پنچے گردن تھیکا باہے توزمین کے سارسے طبق ا درجتنے جن ۔انسان ا درجا نور اس میں آباد ہیں سب کو

دی این اسے یعب تم اس مقام پہنچ جاؤ۔ تو مخلوق کو خدا ئے بزرگ و برترک درواذہ کی طون بلاؤ۔ اوراس سے پہلے تو تم سے کچھ بھی مذہب کا بعب تم مخلوق کو بلاؤ اور تم خود خالت کے درواذہ پر مزہو تو تم تارا یہ بلاوا متمارے پر ویال ہے گا۔ تم بلوگ اور گروگے۔ امریک جا تا ہوگے اور گروگے۔ بہندی جا ہوگے اور بست ہوگے بہنیں اسٹی والول کے حال کا پتر ہی تنہیں ۔ تم محصن بک ہوتم زبان ہو بغیر خیال ۔ تم خلام ہم و بغیر باطن ۔ تم حلوت ہو بغیر خلوت ۔ تم طاقت ہو بغیر رس یہ تماری تلواد اسکولی کی ہے بمتال تی تر دویا سلائی ، کے تیلے ہیں ۔ تم بزدل ہو ۔ تمادے میں کوئی بها دری نہیں ۔ ایک معمولی تر تمیں مار ڈالت ہے ۔ اور عمارے بے قیامت بریا کر دیتا ہے ۔ اے اسٹہ ؛ ایسے خلاب سے جا دے دین اور ایمان کو محفوظ فرمائے ۔ اور بھیں دنیا اور آخرت میں نے دین دین اور ایمان کو محفوظ فرمائے ۔ اور بھیں دنیا اور آخرت میں نے دین دین اور ایمان کو محفوظ فرمائے ۔ اور بھیں دنیا اور آخرت میں نے بیا ہے ۔

## دسویں بسس :-

ہندہ جب اپنے نفس اور اپنی نفسانی خواہش سے فنا ہوجا تا ہے قوباعتباً
معنی آخرت میں اور باعتبار صورت دنیا میں ہوتا ہے علم اللی کے تبصنہ میں اس
کی قدرت کے سمندر میں تیرنے والا بن جا تا ہے جب اس پر مخالف کا خون
زیادہ ہوجا تا ہے ۔ اور اپنے دل کو خوف کے امن سے کٹتا دیجھتا ہے توجی تعالیم
اسے قریب کو لیتے ہیں ۔ اور اپنی ذات بیچا نوا دیتے ہیں ۔ اور اس کو بشا دت
دیتے ہیں ۔ اور اس کے دل کا ڈرجا تا رہتا ہے۔ جیسے صربت یوسف علیہ السلام
خواب نے ہائی بنیا مین سے کیا ۔ اُن کی طرف دیجھتا ۔ کہ اس کے بیچھے جمع ہیں۔ ان
کو بھایا۔ ایک ہی جگہ رہیگئے) کھا دہ سے عقے اور اکس کو اپنے ساتھ بھایا ۔ اور
اس کے ساتھ رخود) کھانا کھایا حب کھائے سے فار غ ہوئے۔ تو پوشیدہ طور پر

اشاره کیاراس سے کما، میں ہی اوسٹ ہوں لیس وہ نوش ہو گیار بھراس سے كما كمم تمين حيوانا اوديتمت لكاناچا متابول توتم اس مصيبت بيصبر كمينا يوجو كيفيت اس كى يوسف عليه السلام كے ساتھ گذرى اس كے عباليول فياس ب تعجب كياءاوداك سع يوبنى حسدكيا حسوطرح ييك يوسعت عليدانسلام سعصد کیا تھا۔ جنانخے حب اس کی حوری اورعیب ظاہر ہوا ۔ کوامت بیش آئی اوراس کو اينے نزديك كوليا اسى طرح يومومن حب اس كوحتى تعالىٰ دوست بنا ليت إي اس کوتکلیفوں اورمصیبتوں سے آزماتے ہیں جب وہ ان برصبر کرتاہے تو ہزرگ اور نزدیکی عنامیت فرماتے ہیں۔ ہات پینچے بر کوئشش کی بخار آنے بر بیار ہی گیا۔ تقدیر اورتکلیف کی رباتیں) بیش آنے پرخاموسش ربار امرا لمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم استدوجه نے فرمایا ، است سے تکلیف دور کرنے اور لینے لیے نفع اعلانے کے سلسلمی اس طرح رہو گویاتم قریس مردہ بڑے ہو۔ بیارا حق تعالیٰ کی نسبت سے سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور مخلوق کی نسبت سے وہ اندھا اورببرہ ہوتاہے سوق اس کے حواس خسد کو گھیرلیا ہے جبم اس کا مخلوق کے ساعق ہوتا ہے ادر باطن خالق کے ساعقہ ہوتا ہے۔ اس کے یا وُل زمین پر ہوتے ہیں اور بہدت آسمان پر ہوتی ہے۔ اور اس کے دل میں فکر خدا ہوتاہے اور لوگ منیں سمجھتے ۔اس کے باؤں کو دیکھتے ہیں اور اس کی ہمت کومنیں دیکھتے۔اور مذہی اس کے فکر کو یچ نکہ یہ دونوں تو دل کے خزار میں ہوتے ہیں جوحی تعالیٰ کاخزار ہے۔ راس سے اندازہ کروکہ) تم اکس سے کہال ہو۔ اے تھبوٹے ! تم اپنے مال ، اولاد، فہامت ، مخلوق اور اسباب کے ساتھ شرک پر ڈٹے ہو۔ اور اس برہم حق تما سے نزدیکی کا دعویٰ کرتے ہور ( دیکھو) محبور فی اللم ہے۔ بیونکوظلم کی حقیقت جیز کا دور ک عگر چورٹناہے واپنے بھوٹ سے قوبر کرو۔ اس سے پیلے کہ اس کی مخوست متاری

طرف لوٹے بجانٹ والوں کے سائتی ہوتے ہیں ال کی مفتول میں سے توب ہے کہ حب و کسی تف کی طرف نظر کرتے ہیں۔ اور اپنی توجهات اس کی طرف کرتے ہیں اس سے بیاد کرتے ہیں ۔اگر جیر وہ منظور رفظ ، ہیودی ،عیسائی یا مجوسی ہولیس اگر معلمان ہوتواس کے ایمان بقین اور استقلال کو راور) زیادہ کر دیتے ہیں۔ اے مق تعالیٰ اوراکس کے نیک بندوں سے غافلو! مال اور اولاد متیں حق تعالیٰ سے نزدیک مذکری گے بہتیں اس سے محض تقتوی اور نیک عمل قریب کرے گا۔ کافر لوگ اپنے مال اور اولاد سے بادشا ہوں کے نزد میں ہوا کرتے تھے ۔ عیر کما کرتے مقے۔اگر حق تعالے نے چا ہا تو قیامت کے روز بھی ہم اینے مال اور اولاداور فعل سے اس کے نزدیک ہوجائی گے حب پرحق تعالے نے بہ آب نازل فرمائی : ، اور متادے مال اور متاری اولاد اسس قابل منیں کر متیں کھی درج میں ہم سے نزدیک کردیں مگرج امیان لایا اور نیک عمل کیا۔ ان سب کے لیے ان کے کیے ید دوگنا تواب ہے۔ اور وہ (جنت) کے تھردکوں میں اطینان سے دہنے ہوں گے ؛ دنیا میں دہنے اور جینے کی صورت میں اگر تم اسے مال سے الله کے نزدیک ہوگے تو یہ بیز متیں فائدہ دے گی جب تم نے اپنی اولاد کو لھنا اور (قرآن) پڑھنا اورعبا دستہ کرناسکھایا اور ارادہ حق تعالئے سے نز دیکی کا کیا۔ تو یہ چیز ہتیں متمادی موت کے بعد متیں فائدہ بختنے گی بتیں خروے دی گئی ہے کروه سب بچیزی تم مو کوئی فائده مز دیں گی۔ اور محض ایمان عمل صالح اور سچائی ا وردرسولوں کتا بوں ا ور فرشتوں کی تصدیق ، فائدہ بخفے گی ۔اس موم عارف امتدا در اس کا رسول اس سے راضی ہوں۔ کا اس سے سی معاملدر متاہے ہماں مك كرايين ول كے ساتھ الله تعالي كے پيش مونے كى اجازت مانگاہے. اس کے سامنے غلام کی طرح ہوتا ہے حب خدمت کا فی ہوجاتی ہے (توکیا می

ك استاد و مجھے مالک كا دروازہ د كھا ؤ رمئي اس سے مشغول ہوں - اور مھے اسي جگہ کھڑا کرو (کر بہاں سے) ئیں اس کو دکھیوں۔میرا ماعقداس کی نزدیکی کے دروازہ كى كنڈى يى كردو ـ تواس كواپينے سائقه ليا اور قريب دروازہ كرديا ـ پوھيا گيا ـ ا مے تحت ملی المنزعلیہ وسلم ۔ اسے پیغام دینے والے ۔ اسے راہ و کھانے والے . اسے سکھانے والے بہادسے ساتھ کیا ہے۔ تو فرمایا۔ آپ کو اکس کے رتبہ کی قدرومنزلت علم ہے اور آب اس کی خدمت سے راضی ہوگئے ہیں۔ یہ ہے، بھراس کے دل سے فرمایا۔ لوئم ہو۔ اور متمارا رب ۔ جیسے کم آپ کے لیے بجريل عليه السلام فاس وقت كيا مقار جبكر أب كو أسمان مك اعظايا مقا. ادر آپ اپنے خدائے بزرگ و ہرتر کے قریب ہو گئے تھے ۔ لیجئے آپ ہیں۔ اور آب كا رب . نيك عمل لادُ- اور پروردگار عالم كى نزدىكى اختيار كرو برجنت واسے میں وہ دنیا کی صیبتوں سے اور ناداری۔ بیوی بچوں کی پریشانیوں بیاریو ادر عنول برصبر کرنے سے محفوظ (جنت کے) تھروکوں میں (بلیھے) ہوں گے۔ موت سے اور بعد میں ایک مرتبہ بھیراس کا بیالہ بینے اور منکر و نگیر کے سوال ہواب سے نڈر ہول گے جہنت میں د اغل ہوجا مئی گے ان کے ر داخل ہونے کے) بعد دروا زے بند کر دیئے جامیس گے۔ان کے لیے نکلنا مذہوگا بجنت والول کی راحت ان کے اُس میں داخل ہونے کے بعد ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھیُّو تی رہے گی بیکن بیادے۔ان کے داول کے لیے کوئی داحت منیں عیاہے وہ لا که جنت میں داخل بول بجب تک وه ایسے محبوب کو مذ دیکھیں۔ وہ مخلوق كوننين جاہتے۔ وہ تو محض خالق كوجاہتے ہيں۔ وہ نتمتوں كومنيں جاہتے. ملكہ منع (نعمتول کے دینے دائے) کوچاہتے ہیں اصل کوچاہتے ہیں فرع کونییں عاست بين اوروه

ان کے دل کی زمین با وجود کشا دہ ہونے کے تنگ ہوجاتی ہے ۔ان کے پاس مخلوق سے بے خبر کرنے والا تشغل ہو تاہے رحب ان کے دل جنت میں ان کے کاٹنے کی چیز بنیں دیکھتے۔ ایک اشارہ کرتے ہیں جس کی تعبیر بنیں کی جا سکتی رایک طرین اس طرح نسکلتے ہیں گویا درندوں . بیڑیوں اور قید خانوں کو دیکھتے ہیں۔ بوکھیدائس میں ہے۔ بردہ - وہم - عذاب ہے -اس سے اس طرح دوڑتے ہی جس طرح مخلوق درندول ۔ بیرلول اور قیدخانول سے کھاگتی ہے۔ اپی امید کوکوتا ہ کر دراپی حص کوئم کرور دخصست ہونے واسے ایسی نما ز پڑھھو۔ میرے پاس رخصت ہونے والے کی طرح حاصر ہولیس اگرمتیں ایک اور دن کی حاحزی میں موت آگئی تو یہ متما دے حساب سے ہوگی کسی مومن کیلئے مناسب منیں کہ وہ سوئے میکر میر کہ تھی ہوئی وصیت اس کے سرکے نیجے ہو۔ چونکہ اگر حق تعالی نے اس کو اس کی نیندمیں ہی اعظالیا تولوگ اس کی موت کے بعد جانیں کراس میں کیا ہے۔ اور اس بر رحم کیا جائے۔ بتہا را کھانا رخصت ہونے والے کا کھانا ہوناچاہیے۔ متارا اینے بوی بچوں میں بیٹنا رضست ہونے والے کا بیٹنا ہونا چاہئے۔ متماری اینے بھائوں اور درستوں سے ملاقات رخصت ہونے والے کی ملاقات ہونی چاہئے۔ اور ایسا کیول نہ ہو جبکہ متما رامعاملہ دوسرے کے ماتھ یں ہے۔ مخلوق میں ایک دوری فرد ہوتے ہیں۔ جن کومعلوم ہو۔ کہ ان سے یا ان کے لیے کیا ہونے والاہے۔ انٹی کس وقت مرناہے۔ یہ بات ان کے ولول یں ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح سامنے دیکھتے ہیں حس طرح تم نفس کو دیکھتے ہو۔ ان کی زبانیں اس کو بیان منیں کرتیں سے سے پیلے اس باطن کو واتفیت ہوتی ہے اور باطن قلائے قلب طلنہ کومطلع کرتا ہے اور وہ اس کو بھیا تاہے ۔اس راس کی اجازت کے بغیرا دراس کی دل کی خدمت بغیر کسی کومطلع منیں کرتا اوراس کا تیا ؟

اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیال تک مجاہدول اور ریاصنوں کے بعدرسائی ہوتی ہے اور ہو اکس مقام تک پہنے جائے وہ زمین میں تق تعالیٰ کا نائب اور اس میں اس کا خلیفہ ہو ماہے۔ یہ تحصیدوں کا دروازہ ہے۔اس کے پاس دلوں کے خزاؤں كى كنجيال بى حرحق تعالى كے خزائے بيں - يہ جيز مخلوق كى عقل سے بالا ہے -جواس سے ظاہر ہوتاہے۔اس کے بیار کا ایک ذرہ ہے۔ اور اس کے سمندر کاایک قطرہ ہے اور اس کی روشنی سے ایک چراغ ہے۔ اے میرے اللہ! مئیں آپ سے عذر کرتا ہوں۔ اور اس کی قدرت کمال لیکن حب میں اس درجہ تك بينج كيا- توتم سے غائب ہوجا ما يوں جنائي ميردل كے تعابيري كوئي چيز باتی منيں رسى بجاكس كى طرف عذر كرد اوراك سے محفوظ ركھے مير دل حب صحيح برحايا ہے اور استُد نتا لئے کے دروازہ پر اپنے پاؤل جمالیتا ہے تو تکوین کے صحرا اور اس کی وا دلوں میں گریش تاہے۔ اور اس کے سمندر میں جی ایسے کلام سے ہوتا ہے اور کھی این ہمت سے ، اور کھی این نظرسے (بیسب) الله تعالی کا فعل ہوجاتا ہے۔ ادر وہ ایک طون علیحدہ ہوجاتا ہے۔ اس کے بقایا کو دہ باتی رکھنا ہے۔ تم میں مقوالے ہیں حجاس کو مانیں۔ اور تم سے اکثر اس کو ایمان سے معشلاتے ہیں۔ یہ ولایت ہے اور اس پڑمل کر نامنتی ہے۔ بزرگوں کے حالات سے بھن منافق و د جال ا وراین نفسانی خوامشات کاسوار می انکار کرتاہے۔ یہ بات میج اعقاد رمبنی ہے۔ بھر (متربعیت) کے کم کے ظاہر رحمل کرنے ہے۔ عل مونت الی کا دارہے بنا دیتا ہے علم اس کے اور اس کے پرور دگار کے درمیان روراہیرتا) ہے۔اس کے ظامراعمال باطنی اعمال کے بیال کی نسبت سے ذرہ عجر بوتے ہیں اس کے اعضا، کوسکون ہوتا ہے مگر دل کوسکون منیں ہوتا راس کامسرسوتا ہے ا دراس کے دل کی آنگھیں ہنیں سوتیں ۔اپنا دل سے عمل اور ذکر کر تا ہے . اور

وہ سویا ہوتا ہے۔ تم دنیا کو کب بہچانے ہو۔ کہ اس کو بھیوڈ دو۔ اور اکس کو طلاق دینے والے بزرتم اپنے بھائیوں سے صدکرنے کوا ورجو بیزان کے باکھوں ہیں ہے۔ اس کی بہنا کرنے کو کب بھیوڈتے ہو۔ تساری خابی ہو تم لینے مطان کھائی سے اکس کی بیوی ۔ اس کے گھر پر اور جو کچھ اس کے باکھ یں دنیا سے اکس کی بیوی ۔ اس کے گھر پر اور جو کچھ اس کے باکھ یں دنیا سے ہے اس پر صدکرتے ہو۔ اور یہ تو ایک بنی بنا ئی جیزہے۔ اور اس میں بہنا داکوئی صحتہ منیں ہے ۔ تم اس کی بیوی کی تمنا کرتے ہو۔ اور حالانکی وہ تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ہی بنائی اور پیدا کی گئی ہے۔ تم دزق کی فرافی کی تمنا کرتے ہو۔ حالانکو علم الئی میں اس کی تنگی پہلے ہی ہو بچی ۔

پونکر تم وہ چیز جاہتے ہو ہو متارے میے تنیں کھی گئی۔ دنیا کی طلب میں تم
کتنی محنت اعلات ہوا ور کتما لا بلح کرتے ہو۔ حالانکہ متمارے میے قراس کا وہی
حصر ہے۔ ہو متمارے میے انجھا گیا۔ اسے ہمارے اسٹد ؛ ہمارے دلوں کوان کی
عفلتوں سے میدار کر دیجئے۔ ہمیں اسے سیے میدار کر دیجئے۔ اور ہمیں اپنی
خدمت کے یہ کھڑا کر دیجئے۔ اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں نیکی دیجئا و
ہمیں دوز نے کے عذاب سے بچاہئے۔

گیارهویی بسس به

نبی کریم صلی امتذعلیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایار ہر چیزیں اس کے ماہری سے مدد لور یہ عبادت اور خوبی ہے۔ اور اس کے ماہری عمال کے نیک اور احکام پرعمل کرنے والے ہوتے ہیں عمل کرنے والے مخلوق کو اس کی معرفت کے بعد درخصست کرنے والے ہوتے ہیں مخلوق ہیں رہ کراپنے دلوں ابنے بھیدول اور ابنے معنول کی طرف بڑھ کر اپنی جان۔ ابنے مال رابنی اولاد

اور تمام ماسوائے المترسع عبا كنے والے ہوتے ہيں۔ اور ان كے ول حبطوں اوربیا بانوں میں ہوتے ہیں۔ اور ان کے دل ای حالت میں رہتے ہیں۔ کہ ان کے بادومصنبوط ہوجاتے ہیں تواس آسان کی طرف نظر کرتے ہیں جس کی امنین مہت ہوتی ہے مجران کے دل الرقے ہیں اور حق تعالے کے بال پینچے ہیں بینالخ وہ ان میں سے بروجاتے ہیں جن کے بارہ میں حق تعالے نے فرمایا : کر وہ سب ہمارے زویک یفنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں " مومن ڈرتا رہتا ہے۔ یماں تک کراس کے باطن کو امان مخریر کر دی جاتی ہے کیس اس کو اپنے دل سے بھیا تا ہے۔ اور اس کو اس سے مطلع منیں کرتا۔ اور یہ رکے رکے ہوتے ہیں۔ افسوس بنصيبي متارسے يرا اے مخلوق كے ذريع سے سرك كرف والے. تم بہت سے ایسے دروازے کھٹکے ٹاتے ہو جن کے پیچے متادے گرمنیں۔ بہت وفعه لوبا بغيراً گ كوشيخ بور مزى تميى عقل، مزى تمين فكر، مزى تمين تدبير خرابي مر تماری میرے نزدیک ہوجاؤا ورمرے کھانے سے ایک تقد کھاؤ۔ اگرتم نے مراکھانا میکھدلیا تو متارا دل اور متمارا باطن مخلوق کے کھانے سے بازرہے گا۔ یہ الی پیزے ہو کیڑوں ، گوشنت کی بوٹیوں اور کھالوں کے بیچے دلوں میں ہوتی ہے۔ ادریہ دل منیں سنور تا جب تک عنلوق کے مگروں میں سے کوئی باتی ہو۔ اوربقتين هې صحح منيں ہو تا جبکه ول ميں ونيا کی محبت کا ایک ذرہ بھی ہو حب المال بقين اور بقين معرفت بن جاتى ہے اس وقت معرفت تى تعالے كے ليے سعی ہوتی ہے۔اسیرول کے اعقد سے لیتا ہے۔اور فقیرول کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ باور حی خانہ کا (مالک) بن جا تاہے۔ رزق اور روزی متمادے دل اور باطن کے باتھ پر بٹتی ہے۔ مہارے لیے کوئی بزرگی منیں رامے منافق ! کرتم ایسے ہوجاؤ۔ خوابی متمادی الله کے حکم سے متماری کسی پر سیز گار۔ زابد عالم

بزرگ کے ہاتھ بر مزتربیت ہوئی ریز تعلیم رخوا بی متماری بم بلاکسی چیز کے کچھ عاسة بوريه بمهادب المحقد مزيرك كى حبب دنيا بهى بلا محنت ومنقت حاصل منیں ہوتی قور کوئی چین امتر تعالے کے باک س طرح کیاں تم اور کماں وہ لوگ جن كى الله تعالي نے كترت عبادت كے سلسله ميں اپنى كتاب ميں تعرفيت كى ہے يضائخ فرمايا : يوس كومبت كم سوتے ہيں اور صبح كے وقتول مي خشق مانتكتے تھے "حب امتّٰد نے امنیں اپن عبادت ہیں سچا جانا توان کے بیے لینے فرشتول میں سے ایک کوکٹرا کر دیا۔ ہج ان کو ان کے بستر دل سے ابھا تاہے۔ نى كرى صلى التُرعليه وسلم في فرمايا والتُدتعالى جريل عليه السلام سع فرات جي. ا سے جریل ! فلال کو اعظا وے اور فلال کوسُلا دے راستہ والے حبب بیدار ہوجاتے ہیں توان کے دل تق تعالے کی طرمن بڑھتے ہیں۔ نیند میں وہ چیزی دیکھتے ہیں جن کو حالت بیداری میں منیں دلچھا ہوتا۔ ان کے دل اور ان کے باطن الیی چیز دیکھتے ہیں جس کو وہ بیداری میں منیں دیکھتے۔ روزے رکھتے ہیں منازی پڑھتے ہیں۔ اپنی جان سے کوسٹسٹ کرتے ہیں۔ (مخلوق) سے ذیادہ رُخ مچراتے میں طرح طرح کی عبا دست کرکے دن کو راست کر دیتے ہیں ۔ بیال تک کہ ان کو جنت حاصل ہوجاتی ہے رجب انہیں یہ حاصل ہوجاتی ہے۔ انہیں بتایاجا ما ہے کہ ایک راہ اور بھی ہے اور وہ حق تعالے کے جاہے گی ہے۔ چنائج ان کے اعمال دلول کے مطابق موجاتے ہیں۔ حبب حق تعالے مل جاتے بی تو قرار پڑ لینے بی - اور اس کے بال جم جاتے ہی جواستے مطلوب کوجان لیماہے تو اس برای طاقت کا خرچ کرنا آسان ہوجا تا ہے اور وہ حق تعالے کی طاعبت میں کوشش کر تا ہے۔ اس واسط موئ مشقت میں ہی رہتا ہے۔ بیاں تک کم اسے خدائے بزدگ وبر ترسے الاقات کرتا ہے۔ نبی کم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا - حب آدمی مرحا باہے اور قبریس داخل ہوجا باہے تو منکرنگیراس سے سوال کرتے ہیں وہ حواب دیتا ہے۔ بھیراس کی روح کوبارگاہ خدا وندی کی طرمن جانے اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اکس دوح كے سات فرشتوں كى ايك جماعت بوتى ہے . وہ اس كو ليتى ہے ، اوراس کے لیے ان باتوں سے بردہ اعلاقی ہے سج اس سے بھی ہوئی تھیں ۔ مھراس کو نیکول کی روول کے ساعة جنت ہی ہے جایا جائے گا رچنا کخدا وربہت سی روصیں استقبال کریں گی۔ اور اکس سے حالات اور دنیا کے دھندوں کا اچھیں گی بس جوبیزاس کومعلوم ہو گی ان کو خبر دے گی۔ فلال نے کیا کیا۔ وہ کھے گی وه تو مجهسے بیلے مرحیکا اس بروه کمیں گی وه بادے تک توننیں بنجا الاحل ولا قوۃ اللّ بامتدالعلی اعظیم راس کو اس کی مال باویہ (دوزخ) کے باس لے کر علے گئے تھے . کھراس نیک دوح کومبز پر مذہ کی بوٹ میں ڈال دیں گے۔ وہ جنت میں کھاتی پیراکرے گی۔ اور آسمان کے نیچے لطکے ہوئے پنجرہ میں بناہ لیا كرك كى - اكثر مومنين عليهم السلام كى طاقات كى مصورت مؤاكرے كى - الاالله الله الله ا ہمیں ان میں سے کر دے۔ اور ہمیں ان کے جینے کی طرح جیتار کھ ، اور ہمیں ان کی سی موست ماد - آمین -

## بارهور محبس:-

اے نقیرد۔ اے معیبتول میں بہتلا ہونے دالو ؛ موت اور اکس کے بعد کی چیزوں کو یا د کرور متمادا افلاس اور متماری صیبتیں بلکی ہوجا میک گی اور متمارے کی چیزوں کو یعید ڈنا آسان ہوجائے گا۔ میری یہ بات قبول کرلو یچ نکو میں نے اس کو آزما یا ہوا ہے۔ اور اسٹر دالوں (کی راہ) جلنے داستے تو ذات خدا وندی کے علاق

ر کھے بھی انیں جا الرقے رجنت سے اعقے ہیں اور جنت کے بیدا کرنے والے كے مامنے جا كھڑے ہوتے ہيں۔ ان كے مبلوبستروں سے الگ رہتے ہيں رفھن) اس کی ذات اور اس کی خوستنو دی کی طلب میں ۔ان کے دلوں اوران کی امنگوں کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے۔ان کے رسامنے) ان کی مہتول کی بات آتی ہے۔ان کی دکانوں کو بند کر دی ہے ۔اور ان کو ویرانوں اور بیابانوں میں بسا دیتی ہے۔ ان کو قراد منیں ہوتا۔ مذان کی رات رات ہوتی ہے۔ اور مذال کا دن دن ہوتا ہے۔ان کے میلوان کے بسترول سے الگ ہولیتے ہیں۔ان کے دل گرم معبی میں دارز کی طرح ہوتے ہیں ۔ عبدا ہو ماہے اور اس سے معباگتاہے۔ ان کے دل محاسبہ، مناقشت اور مخافقت کی فٹر کی تھٹی میں ہوتے ہیں۔ وہی ا ذلی عقل ا در سمحه والے ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا اور دنیا والوں کو مہجا نا -اور اس کی جالبازیوں مکرو فریب مجادو گریوں بھر آ فرینی ۔ ہے وفائیوں اور اکس کے اپنے بیٹوں کو ذیح کرنے کو خوب جانا۔ املّٰہ والوں کے دلوں کو بیکارا گیا۔ تو ان كے مبلوان كے بسترول سے الگ ہو گئے بعنی صور تول كى باتيں سنے كے بعداسے عیبول کی ہاتی مجی سنیں۔ پنجرول کی ہاتیں سننے کے ساتھ ساتھ پر ندوں کی بھی باتیں سی بی تعالے کی تعبل باتوں میں سے یہ بات بھی سنی بھبوٹا ہے۔ جس نے میری عبت کا دعویٰ کیا اور حب دات بڑی تو مجھ سے غافل ہوگیا۔اس موانفتت (گویا قبل اور فعل کے تصنا دسے) سے شرمندگی محسوس کرو۔ سٹرم کرو۔ (دوسری طرف الله والول کاقریه حال دل) کردات کی تاریخی میں صدق وصفاکے ساعةاس كے صنور كھڑے ہوگئے ۔ اور انسور كو اسے رضاروں برھيور دما اور اس کوایت آنسووں سے بی مخاطب کیا اور (عبادست) کے روسے ڈرکاور (عباد) کی تبولیت کی امید کرکے خوف و رجا ز ڈراور امید، کی منزل میں وخل ہو گئے۔

ات لوگو! (شرابیت) کے اس ظاہر حکم میں داخل موجا و مندائے بزرگ برتر کی کتاب اور رسول کریم صلی استُدعلیه وسلم کی سنت بیعمل کرو- اور اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کرو بھر دیجیو کہ تم اکس کے تطفت وکراست اور خوشگوارگفتگو سے کیا کچھ دیکھتے ہو۔ اے بقینی طور بر مجرمو - اے برنصیبو! آگے بڑھو۔ اے دوڑنے والو! لوٹومصيبتول كے ترول سےمت عبالكر يوص اولام جي ( ذرا) ڈٹوراس قسم کی بات اور اس کی شرت کے لیے تم کانی (ثابت) ہو بیلے ہو۔ وسي اس علاده الحسى بركوئي چيزىن براكى اس كالحفكان توصديتين رسچوں) کے دل ہیں بتم اس کے اہل ہنیں ہو۔ نہ ہی وہ متمارے لیے ہیں۔اور ننهی تم ان کے لیے ہو۔ تم تو رفعض نظارہ کرنے دائے اور پیچیے آنے دائے ہو۔ کیس امتر دالول کے عدو زیادہ کرو ۔اور جوامتر والوں کے عدد کو زیادہ کرے گا وه اننی میں سے ہوگا۔ سر کی آنگھ سے دنیا کی طرف دیکھا جاتا ہے اور دل کی . ا انکھ سے آخرت کی طرف دیکھاجا تاہے۔ اور باطن کی آنکھ سے حق تعالے کی طرف دیجها جاتا ہے۔ سری انکھ سے دنیا سے بے برداہ ہؤاجا تا ہے۔ اور دل كى آنگھ سے آخرت سے بے برواہ ہوا جا تا ہے۔ اور باطن كى آنگھ دنیا اور آخرت میں حق تعالئے کے ساتھ ہاقی رہتی ہے۔ بچونکھ یہ دنیا اور آخرت میں اسس کی طرف د تھیتی ہے جس مومن کی میرشان ہوتی ہے بحب آبادی ہی ہو تا ہے تو ا المادي والول كے يا وحمت بوتا ہے ۔ اگر وہ مذہو تو ا بادى اس طرف سے دھنس جائے۔ اور اگر آبادی والوں بر دلواری کوئسی رہیں۔ اس کو سیاجانیں اوراس پرایان لائیس اوروہ بلند ہو۔ دیشنی کرنے والے ان جا بلول کے ساتھ بول گے حبنوں نے انبیا، د مرسلین علیهم انصلوٰۃ وانسلام کو قتل کیا راوران کے ویمن اپنے بیرورد گار سے دور اوٹ میں بھینکے ہول گے۔اے امتٰد! ہم پر

ادران برمر بانی کیجئے اور میں ادران کو ہدایت دیجئے آمین

اے دنیا کے عیش وارام سے فائدہ الطانے والو اعتقریب اس سے اس کا ارام وسیش علیحده مرجائے گا۔ ایک شاعرنے کیاعمدہ بات کسی سنور کہ راتج) تهين (آواز)سنف كامقدورب، تم منين سجعة روه فوت بون والى ب . بلد جو چاہے کھا وُ۔ اور ابھی طرح جیر بچونکہ ان سب کے بعد آخر موت ہے عنقریب متادا مال اور متاری زندگی فنا بروجائے گی - اور متماری را تکھوں کی روشنی م ہوجائے گی ا در متماری عقل میں فتورواقع ہوجائے گا۔ اور متمارا کھانا پینا کم ہو جائے گا اور تم مزوں کی چیزوں کو دیکھو گئے لیکن ان میں سے کچھ تھی کھانے کے قابل نہ ہوگے متماری بیوی اور متمارا بچہتم سے منفن رکھتے ہیں اور متمار<sup>ی</sup> موت کی تمنا کرتے ہیں بہتیں رہنے دغم کا سامنا ہوگا، اور دنیا جلی جائے گی اور أخرت بتداد عدا مع أئے گی کھرائس وقت اگر بتداد سے پاس کوئی نیک عمل ہوگاتو متہارا استقبال کرے گی اور متہیں ا بسے سیسنے سے چیٹائے گی اور اگر نیک عمل مذہؤا تو قبر متباری جگہ ہو گی اور آگ متباری سیلی ہوگی۔ یہ ہوئ نیں ؟

نی کریم سلی استدعلیہ وسلم فرما یا کرتے ہے کہ جدینا تو آخرت کا جدینا ہے اور
اس کو اپنی ذات اور صحابہ کرام رصنی استدعنہ کے لیے دہرا یا کرتے ۔ مجھ سے سیکھو۔
اے جا ہو۔ میری بیروی کرو۔ بلاستبہ میں بہیں نیکی کی راہ کی ہداست کروں گا۔
متمادی خوابی ہوتم میری ارادت کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنا مال مجھ سے جھپاتے ہو۔
تم اپنے دعویٰ میں حجوثے ہو۔ مردیہ کے پاس اپنے بیرے مقابلہ میں مذکرتا ہوتا
سے مزیر کی اور مزمونا ہو تا ہے اور مزملکیت ۔ اس کے مقال برمحض وہ کھا تا
سے حب کے کھانے کا اسے حکم ہو تا ہے۔ وہ اس سے فانی ہو تا ہے۔ اس کے عمال کے مصاب کے اس کے عمال کی مصلحتے۔
امرومنی کا منتظ ہوتا ہے۔ جانا ہے کہ یہ اس کے باعق پرا مشارتعالیٰ کی مصلحتے۔

تمايين بريهتمت لكات بورجب تم اسع بي سيح سني سمجمع تواس كى ارادت اور صحبت متادے ليے صحح منيں بمار حب اپنے معالج برى تمت لگا ناہے تواس کے علاج سے انھامنیں ہو ناہے بی کام متاری مدد منیں کرنا اس میں مت بھی کیں وہ جی رہ جائے جو بتاری مدد کر تا ہے۔ دوسرے کے حالات اوران کے عیبول کا ذکرایسی چیزول میں سے ہے جو مدد ننیں کرتیں۔ اور اپنے نفس کے الات کا ذکر ایسی بیزول میں سے ہے جو متباری مرد کرتی ہیں۔ نفس . خوائش نفسانی اورطبیعت سے دفاقت کرو۔ پیرکی سادی بات ان کے حق میں منیں فلاف ہواکرتی ہے۔ مرید اندھیرے میں معولے والے کی طرح ہوتاہے، منیں جانا ۔اس کے باعق میں کیا ہے جب نغس طعمی ہوجا تا ہے تو اس سے خوامن نفسانی اورطبیعت کی آگ بجد جاتی ہے عقل حرکت میں آتی ہے اور المان صنبوط بوجا ما بعد سكون بوتاب اورحق اور باطل مي تميز بوجاتي ب جِنائِخہ باطل سے باز رہتا ہے۔ اور حق کی باتی*ں کر* نا ہے۔ بھراس کو حکم ہو تا ہے تواس بِعمل کر قاہے ۔ اور اس کے قابع ہوجا قاہے ۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امرا در منی میں اتباع کر تاہے۔ یونکو تق تعالے کی سنتاہے۔ جو ادست و فرماتے ہیں۔" اور جو م کورسول دے۔ سو وہ لے لوراور سسے م کومنع كرسے رسو باز دہو:

یے کم نبی کریم سلی اسٹرعلیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام اوا مراور نواہی میں عا)

ہوئے بہر سب حب ان کے کئم کو بجا لا ناہے اور نعز سٹول میں ان کی منع کی ہوئی ہزو<sup>ں</sup>

سے بازر ہتا ہے تو اس وقت متعقی مسلمان بن جا ناہے رجب اس میں بختہ ہوجا نا

ہوتو عادوت باسٹر بن جا ناہے۔ اس کے پاس سکون اور خاموشی ہوتی ہے اور

ہوکچھ اس کے دل میں ڈالا جا ناہے۔ اس کی طوت کان کر ناہے۔ اس کے پاس

دائی گفتگو، دائمی سماعت اور دائمی فرحت ہوتی ہے۔اسے اللہ! ہمیں اپنے نزدیکی کا مزہ - ابنی بات جیت کی خوشگواری اور ابنی ذات سے خوشی نصیب وطیئے۔ اور بمیں دنیا اور ہمخرت میں نیمی دیجئے اور ہمیں دوز خرکے عذاب سے بجائے۔ میرهوری محاسب ہے۔ میرهوری محاسب ہے۔

جس کی مخلوق سے بے رغبتی صحیح ہوجاتی ہے۔ اس سے استد والول کو شیح طور پر رغبت ہوجاتی ہے اور دہ اپنی بات جیت میں محی اختیار کر لیہ آہے۔ اور اس لحاظ سے حب دل کی ہے رغبتی مخلوق سے سیجے ہموجاتی ہے۔ اور سوائے قرب خدا دندی کے ماسوائے اسٹدسے باطن کی بے رنبتی صحیح ہوجاتی ہے تو ، قرب (اللی) ونیامی اس کا دوست ہو آہے۔ اور آخرت میں اس کا رفیق ہو آہے۔ جب تم مخلوق کوجان لو گے۔ وہ اسٹر کوجان سے گا۔ اور اسٹر والوں کوا ور ان کی صفتوں کوتم ا پی طرف سے فوب اچھی طرح بیجان لوگے۔ متمارے پاسس انسان اور جن معدوم ہوجائی گے۔ اور فرشتہ متارے دل کوایک دوسری صفت وے دے گا۔ اور اس طرح متنا را باطن متنارے وجود کے اس تھلے سے علیحد ہو جائے گا جو بنی آدم کی عادت ہے۔ ملم ہوگا۔ تو متنارے پر کر تا ہوجائے گا۔ تو تم استنفس کی بات مخلوق خدا وندی کی بات سے داقف ہوجا دُگے اور علم وی آئے گا۔ پس وہ بہارے دل اور باطن پر کر ما بن جائے گا۔ اپن خانقاہ میں جمالت کے ساتھ علیٰ رہ ہوکر مذبی او اور چونکہ جمالت کے ساتھ علیٰ مدہ ہونا بودا فساد ہے ۔اسی واسطے نبی کرم صلی احتّر علیہ وسلم نے فرمایا ۔ میلے دین کی تھے پیدا كرور عيرعلنيده بوكربليظور نتهادے ليے مناسب منيں كراين منا نقاه ميں عليٰده موكر بی هٔ جا دُا در زمین کی طلح پر ایک ایسابھی ہوجس سے تم ڈرتے ہو اور اکس سے

امید بھی لگائے ہوئے ہو سوائے ذات واحد کے توف کے اور ایک ، ی خوف کے متمادے لیے کوئی خوف مناسب نہیں۔ اور دہ خدائے بزرگ و برترہے، عبادت ترک عبادت ہے ، مذکہ عادت کرعبادت کی جگہ لے لے ، ونیا۔ آخرت اور علوق سے تعلق مت چاہو۔ اور حق تعالے سے تعلق بیدا کرو۔

یونکہ پر کھنے والا جاننے والا سرتا ہے کسوٹی (پر بر کھے) بغیر نہیں لیتا ، جو تمارسے پاس ہے۔ اس کو بھیناک دو۔ اسے کھے تھی شار مذکرو۔ وہ تم سے نمیس مے گا۔ ( لوگ) دعویٰ کرتے ہیں اخلاص کا اور ہوتے ہیں ( ہزے) منافق-اگر امتحان مز ہوتا کر ہا تو دعووں کی تو کھڑت ہوجاتی بہوکوئی علم کا دعویٰ کر آ ہے غضتہ والی باتوں سے آزما یا جا تاہے۔ اور جو سخاوت کا دعویٰ کر تا ہے بسوال سے ازما یا جا تا ہے۔ اور جوکونی بھی کسی جیز کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس کی صند سے ازمایا ما ناہے بجب بندہ امتاد تعالیٰ کے سوا دنیا ادر اُخرت کو تھیوڑ دیتا ہے اور اس کے دل کو امتٰد تعالیٰ کی قرب ومجست بطعت داحسان کا گھر حاصل ہوجا ماہے تو حق تعالیٰ اس کو کھانا۔ بینا۔ بیننا اور مبتری کی چیزے حاصل کونے کی تکلیعن منیں دیتے ہیں اور اس کے دل کوان جیزوں کی لگادٹ سے پاک کر دیتے ہیں بد بختی متهاری متم بلاکسی جیز کے کوئی چیز جا ہتے ہو۔ یہ متمارے ہاتھ مذیرے گی۔ قیمت ادا کرورا ورقمیت کی سیز لے اور مبارک بات ہے۔ دنیا کا ریخ دغم برد است کراد تاکہ تمیں آخرت کی خوستی حاصل ہوجائے۔ نبی کریم صلی احتّٰہ علیہ وسلم بڑے غم والے اور مہیشہ فکر کرنے والے ستھے۔ نبی کریم صلی استُدعلیہ وسلم بہت زیادہ عبادت كرنے والے تقے مالانكر آب كے الكے اور يجيلے كناه بخفے كئے تھے بنى كريم على اللہ علیہ وسلم اس کی نگر کرتے تھے کہ ان کے بعد است سے کیا ہے گی ۔ اور حس بھری ا حب این گرے نکلا کرتے محتے تو آب کے دل سے ان کے جیرہ عم واندو کے

عمل سے غم کا افر بھیلا تھا۔ عم سب حالات میں مومن کی عادت ہے۔ ہیاں کہ کہ اپنے خدائے بزرگ و بر ترہے طاقات کرتا ہے۔ اللہ والے تو گوئٹوں کی طرح ہی رہتے ہیں۔ ہیاں تک کہ ان کو بات کرنے کی اجازت لی جائے۔ اور ہیاں تک کہ ان کو بات کرنے کی اجازت لی جائے۔ اور ہیاں تک کہ انہیں اور نیکوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ بھیر و ہنلوق کے سامنے بات کریں۔ ان کی مراد کی طرف رمنیا ئی کریں۔ ان کے لیے سرا پانطق بن جا بیئی بھر جب ان کی مراد کی طرف مائل ہوتے ہیں تو غیرت (خدا وندی) کا عات ان کی طرف سے (رحمت میں کروازہ بند کر دیتا ہے ہیاں تک کہ وہ معذرت کریں اور تو بہ خواوندی کا بروازہ بند کر دیتا ہے ہیاں تک کہ وہ معذرت کریں اور تو بہ کوران کے دووازہ کھولت ہے۔ اوران کے دووازہ کھولت ہے۔ اوران کے دووازہ کھولت ہے۔ اوران کے دووازہ کو برقا ہے۔ اوران کے دووازہ کو برقا ہے۔ اوران کے دووازہ کو برقا ہے۔ اوران کے دووازہ کھولت ہے۔ اوران کے دووازہ کو برقا ہے۔

اے دل کے مرد! بہتا وامیرے باس بیسطے کاکیا (مطلب یا فائدہ)
اے دنیا اور بادشتا ہول کے بندو۔ اے امیرول کے غلامول ۔ اے غلہ کی منگائی راورارزائی کے بندو۔ اگر گندم کے ایک دانہ کی قیمت ایک بنارتک ہوجائے۔ بئی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوئی کوائی کے قرتب نیمین اور پنے فدلئے بزرگ و بر تر پر بجروسہ کی بنار پر اسس کا رزی غم میں نہیں ڈالت ہم ابنی ذات کوموئین میں نہ شاد کرو۔ (حب ایمان ویقین اس قدر کم اور کمزور سے تو) ان مسالی کھڑا کہ دیا ہے وہ فات جس نے مجھے کو بہتا دے درمیان کھڑا کہ دیا ہے بجب بھی میرا بازو لمبا ہوجاتا ہے تو قدرت کا باتھ اسے کوتاہ کر دیتا ہوں کو گئر دیتی ہیں۔ بہتا دے سامے تو دلائل توجید اور صدیقین و اولیار کی باتوں کو گئر دیتی ہیں۔ بہتا دے سامے تو دلائل توجید اور صدیقین و اولیار کی باتوں کی طرف کان لگانے کی بات کرتا ہوں اور ہو بہتا دے سے نے توصیحت کرتا ہوں کی طرف کان لگانے کی بات کرتا ہوں اور ہو بہتا دے سے نے توصیحت کرتا ہوں

تبول کرد ران کی باتیس می تعالیٰ کی دعی کی مانند ہیں مصل جواس سے کرتے ہیں اوروہ ان کوعالم کلام کے ماورار مقام سے محم کر تاہے بتم قر (بنری) ہوں ہو۔ کتابوں سے باتیں جمع کرتے ہو۔ اور ان سے دعظ کھتے ہو۔ (فرض کرو) اگر تمادی کتاب صائع موجائے توتم کیا کروریا رطدا مخواسته عماری کتابول میں آگ لگ جائے یا وہ چراغ جس سے تم دیکھتے ہو۔ مجھ جائے اور تمها دامشکا اوٹ جائے بھراس بانی کا بیتہ چل جائے جواس میں مقارمتا دا بیالہ بہا دا مشکا۔ تماري دياسلائي اورمتمادا مدد گار کهال بين بوييکه تا اورسکها تا -اورمقررمقدم عبادت میں افلاص بدا کر ہاہے۔ اس کے دل میں عق تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پیدا ہوجاتا ہے جس سے وہ خود اور دوسرا روسٹن ہوجاتا ہے۔ ممثور بچو۔ایک طرف ہوجاؤ۔ اے قلمول کے بیٹو۔ اے نفوس وامداد کے مابھول جمع شدہ صحیفوں کے بیٹو خرابی متماری تم خطوط اور تنقیص پر حکرتے کہتے ہو اور خط کی تبدیلی کی بناء پر ہلاک کر دیتے ہو۔ اور متماری کوسٹسٹ سے سپلا خط اورعلم كس طرح بدل سكتا ہے۔ تا بعدار بن جاؤ ركيا تم نے حق تعالے كى بات منیں سنی۔ "جنهوں نے ہاری باتوں پریفین کیا اور تا بعدار ہوئے " اسلام کی تحقیقت اور اسد دالول کی تابیداری برے کم اینے پدور دگار کے سامنے گریئے۔ اود كتنا ركيسا، كرو اور مذكرو (سب) عبول كئے طرح طرح كى عبادت اور فرمانبرداری کرتے رہے۔ اور ربھر بھی) ڈرتے رہے۔ اور اسی واسط حق تعالے نے ان کی تولین فرمائی ۔" دیستے ہیں بجودہ دیتے ہیں۔ اور ان کے ول ڈر رہے ہیں کدوہ استے بدور وگار کی طرف لوٹے والے ہیں یامیرے احکام بجا لاتے ہیں اور میری منع کی ہوئی بالول سے روئے ہیں۔ اور میری صیبتون صبر كتے ہيں۔ اور ميرى دى ہوئى بيزوں پر شكوكرتے ہيں اور اپنى جانوں۔ اپنے

مالول اپنے بچوں اور عز توں کومیرے الحقہ کی تھی (تقدیم) کے حوالہ کردیتے یں اور ان کے دل میرے سے سمے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں۔ اے استٰد کی بخشش اور باکیزگی سے دھوکہ میں برشنے دالو حلد ہی متاری باکیز گی کدورت ہے۔ تماری امادت نقیری سے اور تمهاری فراخی تنگی سے بدل جائے گی بحس (کام) میں تم لیے ہو۔ اس سے دھوکہ سن کھا ؤ۔ اور عالمی ذکر کی یا بندی اور عمل کرنے اورعلم حاصل کرنے اور ان کی باتیں سننے اور ان کی حسی باتوں پر کان دھرنے کے ملسلهي بزرگول سيحشن ظن كوهنروري محجور اورجب مرمدكي شخ سي صحبت بوگی تو یعجبت بینے کے دل کی معرفت کے کھانے پینے سے فوالہ اور کھا نا دے گی۔ اے بنصیبو! این داوں کو خلوق سے خالی کولو کل قیامت کو تم عجیب و عزیب بيزي ديجوك جنت والول سع كها جائع كا جنت مي واخل بوجاؤ اكس دن جب تی تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں جانک لیں گے۔اور ال کو دنیا جنت اود ا پنے اسوالے سے فالی یا میں گے . ان سے فر ایس گے جنت میں داخل ہوجا دُلعینی میرے قرب کی جنت میں معلد یا بدیر بخرا بی متباری - اپنے دلولسے این خدائے بزرگ د برتر کی دخمنی میں موافقت مذکرو- متمارے دل جو متمادے میلودُل میں ہیں بہتارے وسمن این رجب بھی تم المنیں بیٹ عرک کھلاؤگے۔ اور ان کا خیال کردگے اور ان کو موٹا کرد گے متیں کھاجا میں گے۔ كاشنے دالا درندہ بن جائيں گے۔ان سے ان كى لذتيں ادر مزے كارط دوراور (ویسے)ان کے حوق ان کو بورے دے دو۔ اور یہ چیز توان کے لیے لابدی ہے۔ایک محواج محول کو بند کرے اور (کورے) کا پیٹا محواج سرکو ڈھانی دے۔ اور یہ بھی انٹر افغالے کی طاعت کی شرط یر-ایسے ول کو کہو۔ میں تمہیں ئتماراتت مز دول گا جب تک تم امتار تعالیٰ کی فرانبرداری مذکر در نماز رروزه

ادرمروه عبادت كاكام مذكرو يحس كالمتيس المتدتعاك فيافح كياسهاس پوری نظر رکھو حب تم اس بہ قائم رہو گے تواس کی برائی مط جائے گی اور اس كى تعبلائى باقى رە جائے گى - رېمىشە)كس كوحلال كھلاؤ - رىھرىھى يەكە ) وه مرحیکا ۔اس سے مامون مزرہ و چونکه نفاق اس کی عادست ہے۔اور اپنے لیے غاذروذه كرتا ادرشقتين اعطامات يه تاكم مخلوق سے ابنی تعرب سنے اور محلسوں میں اسس کا ذکر ہو یعبی نے تھبلائی والا مذ دیکھا۔اس کی تھبلائی مذہوئی یحبب کسی مومن بندے کا دل ریا اور نفاق سے نجاست سے یاک ہوجا ماہے تو اس کی دورکتیں استخف کی مزار رکعتوں سے اچی ہوتی ایس جب کا دل ان دونوں سے یاک مزہوًا۔ اے منافق تیراسارا نفاق تیرے دل سے ہے۔ اپنے دل کے مواد کونکال دو۔ اور تم اس کے پیدا کرنے والے کے بوجا وُگے۔ اور اس کی برائیم ہوجائے گی۔ دل کوسکھانے اورسنوارنے کی صرورت ہوتی ہے۔ تاکہ متا الکجاوہ الماسك ادراس كواليي بيزا علان كى سكت بوجبين اس ايسا الله اليسة ين جیے اوٹ طیحب کوئم نے خرمدا ہو۔اور وہ تھیوٹا ہو۔ توہتیں اور متما رہے کجاوہ کو الطانے كے كب قابل ہوتا ہے . كيا تم اس كو يا لئے ۔ برصاتے - اور ايك جيزے دوسری بیز کی طرف منیں جلاتے بیال اکک کراسے اطینان ہوجا تاہے اور نتهاراسامان اعظاماً ہے۔اور متها رہے نیجے جنگلوں اور بیا بانوں میں چلتاہے۔تم ا پنے دل کے عاشق ہو یمتیں اس کی مخالفت منیں کرسکتے۔ وہ دن بدن متیں جمال چامتا ہے کھینے مے جاتا ہے۔ بیال تک کم متارا گلا گھٹے اور متاری موت ر کا وقت )آجا تا ہے۔ اور تم نے تو اپنی اطاعت کو گا۔ گے۔ گی میں رکھ تھیوڑا ہے۔ تم کتے ہو آج توب کرما ہول کل توب کرما ہول یعنقریب اپنے پاک پروردگار کی اطاعت کے لیے فارغ ہوجاؤں گا۔حبلدی ہی اپنے گنا ہوں سے مشرمند گی کو

مېنې ل گا- ذرا د کھيو! مي ايسا كرول گا- ويساكرول گا- چنالخيد تم اسى طرح خود ذيبي کید ہوٹی میں پٹے دہتے ہو کہ اچانگ متیں موت آن پکڑتی ہے ، مجر متیں اس سے چیوٹنے کی قدرت کمال ۔ اور متمارے قرض بتمارے گناہ اور متماری نافرانیان متارے دمر باتی ره جاتی جی ربنصیبی متمادی متم روید بر رویم جع کے جاتے ہو۔ اور متارے اس جمع کرنے کی کوئی انتمانیں۔ بیسب بتارے یے بھو (ثابت ہوں گے۔ اور سانب ہی جو متیں کا ٹیس گے۔ رویہ بیسے کا تھکار دنیاہے۔ دنیامصر فیتیں ہیں اور آخرت ہولناکیاں ہیں۔ اور بندہ ان کے درمیان ہوتاہے۔ بیال تک کر قرار بچڑے رکھر داکس کی راہ) یا جنت کی طرف يا دوزخ كى طوف يحس كى الله ادتقصيل تهيين معلوم منيس والمنص ند كهاؤ وحرام كاكهانا دل کی سیامی ہے جب شخص کوصبر مذہو وہ حلال کیسے کھائے حلال تو محص وہ کھاتا ہے جوابینے ول بخوائش نفسانی اور شیطان سے جنگ کرنے کے لیے وال بوًا ہو۔ جنگ کرنے والاصابر ہوتا ہے اور حلال کھا تاہے۔ اے استر اجمیں حلال کی روزی دیجئے۔ اور ہادے اور حام کے درمیان دوری کر دیجئے۔ اور ہیں اپنی ہر بانی راپنی معبلائی اور اپنی نزدیکی سے رکھے نصیب فرمائے اوراس جارے داوں بارے باطنوں اور ہارے اللہ پاؤں کوروزی عطا فرطیئے۔ آمین .

> پودھور محکسس ہے۔ معالم

اسا منڈ کے بندو عقل کیھور اپنے معبود کو اپنی موت سے پہلے بیچانے
کی کوشش کرد۔ اپنی حاجات مانگور نتما را دن اور رات اس سے مانگنا اس کی عبادت
ہے۔ اگر چہ دے یا مذرے۔ اس کا اہمام کرد۔ اور حلدی مذکرو۔ اور مانگنے سے اُکما منجا دُ۔ اس سے ذات کے ساتھ مانگو۔ اگر چہ دار بھر اور مازی پکار کو چننچے گا۔ چنانچہ

التدتعالي بيراعتراهن مزكود ببونكه وهلتهاري صلحتول كوئتهاد سيساز بإده حانتا ہے۔اس بات کوسنوا ور محبور اوراس برعمل کرو۔ برسیرعی داہ کی بات ہے۔ ازمائى بوئى باست سے دانسوس تم ير ، تم است دسب جليل كو بھيانے بغير كيد مرجات بو بعیت ہے بتادے پر بس کی طرف مذم یلطے سنراس سے معاملہ کیا اور مذاس کے ممان ہوئے۔اس کی طرف بڑھتے ہوئین اس کی صنیافت کے ذکرسے کھاتے ہو اس سے معاملہ کرد۔ اور نتمارا یہ معاملہ جو تم نے اس کے ساتھ اسٹے بینجے سے بیلے کر لياب نفع بخش ہوگا فقيروں اورسكينوں كى عزت كروكم ان كوامندير زورہ. اوران کے ساعقہ اپنے مالول سے تمخواری کرویتمیں جی امتد برزور ہوگا ۔اگرم نے الساكيا المتدنةارى عزنت كرا كأراور التهادي سيد تهادى دنيا ورآخرت اليى كردكا ريد مال جرمتارك باعقول ي بعديد فتمادك يد منين ويه فتارك پکس امانت ہے میا تمارے اور فقرول کے درمیان مشترک ہے۔ امانت دالے (کی موجود گیمی) امانت کے مالک مت بزرکہ وہ اس کو متاوے بافقوں سے بھڑا ہے۔ تم میں سے حب کوئی دسالن کی ہنڈیا بیکائے۔ تواس سے اکیلاہی ندکھائے۔ بلکراس میں سے اپنے بڑوی کو بھی کھلائے اور اس سائل کو جواس کی اور اس کے دروازہ کی طرف آئے۔ اور اس ممان کواس سے جومهانی چاہے۔ ان براور ان کے کھلانے پر قدرت رکھنے کے باوس دسوال کو رد رن کرے سے بی نکہ اس کے سوال کا رہ كرنانعتول كے زوال كا باعث ب نبى كرم صلى الله عليه وسلم سے مروى ہے جب نے بغیرعذر کے سائل کو اسے در دانے سے لوٹا دیا۔ امان کے فرشتے جالیں وز ر تك اس كے دروازہ يرمنيں مينكتے واگر فقيروں كے آنے كے وقت تمنے اپنے دلوں کو اس کی عادمت وال لی تو استر تعالے متمارے میے متماری مد دمیں وسعت كردي گے۔ دينے كى قدرت كے باوجودتم ان كولوٹا دينے ہوكس بيزنے تماي

نڈر بنا دیا۔ رکہ امتٰد تعالیے اپنی روزی) اس رسائل) کے بیے فراخ کر دیں اور متمارے لیے تنگ کر دیں ۔ کم مجنی متماری ۔ تم فقیر بھتے ۔ ایک ذرہ متمارے باس من تقا الملد تعالئے نے تہیں ہے ہرواہ کر دیا۔ ادر بہاری عزست دور کر دی اور بہاری تعلائي اورمتهار برزق كواتنا زياده كرديا كرمتهار سيخبال مي تعبي مزعقا بجرمتهادي طرن ایک فقیر بھیجا۔ اس کو متمادے گردگھمایا۔ تاکمتم اس کی اس چیزسے منحواری کور جوالتلدفيتين دى بتماس كوخالى المحقد لوات بهو-اورمتوج بنيس بوت حداكى قسم جلدی ہی استدنتهادے معقصے وہ سب کھھین سے گا جو بتہیں دیاہےاو متیں بزبت اور تنگی کی طرف لوٹا دے گا - اور متمارے عقور مصرکے ساتھ متمالے یے مخلوق کے داوں می سختی ڈال دے گا۔اے استد اسمیں موت سے بہلے بیادی موت سے پہلے ہوایت موت سے پہلے معرفت موت سے پہلے اپیضسے معاملہ ا ور اپنے دروازہ کی طرف لوٹنا اور موت سے پہلے اپنے نزویکی کے گھرمی اخل بونانصيب فرماسين آين ر

#### پندرهوی بسس:

اے صاجزا دے ! اپنے باتھ میں توحید کی تلوار اور تقوی کی ڈھال پکرد۔
اور اپنے صدق واوا وت کے گھوڑے پر سوار ہواور اپنے دل ۔ نفسانی خواہ تُن اور کہ بیت اور کی بیت و بیت اور کی بیت اور کی بیت کی بیت اور کی بیت کے معتدے کی بیت کے بیت اور کی بیت کے بیت اور کی بیت کے بیت کی بیت کے بی

كے ليے تيار بوا عقار آگيا ول كيا رحب ول حق تعالے كے ماسوى سے برميزكرتا ب قرموفت کے جنگلول اورعلم کے بیابا ول کی طرف بڑھتا ہے۔ ماسوی استدے امان کے گھریں آجا آہے جنانچہ اس برنا فرمانی سنیطان کی بیروی اور دعمٰن کی مخالفنت غلبهنيس كرتى - اسے حلدى كرنے والوجے رہو . اسے جيزوں كاليف قت سے بیلے آن چا ہے والو! جالت من کرو کیاتم نے منیں سنا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا کھ حلدی شیطان کی طرحت سے اور دیری رحمان کی طرحت سے ہوتی ہے۔ بوجراس کے بھادی صلحتوں کوجانے کے بچوا مندتعا لے سے محبت كرةا بهاس كيا كوفى اداده باقى ننين ربها يجونك محب كالمجوب كي سامن كوئى اداده نيس بوتا جيساكه غلام كاابيا واكساسف ايسة واكاعقمندغلام كى تھى چيزيں مذابية أكى فالفت كرماس مداس معارضد الجيبي تمارى تم رزمحب بور مذمحبوب واورتم نے مذمحبت كا ذائقة حكھار اور مذمحبوبيت كا ذائقة -محب برسینان دل اور درتا ہوتا ہے اور محبوب سکون سے ہو آ ہے محب شقت میں ہوتا ہے اور محبوب آرام سے ہوتا ہے رتم محبتت کا دعویٰ کرتے ہو،اورایت مجوب كى طرف سے (نيندمي غافل) سورسب ہو۔ استُد تعالے نے اسے كلام میں فرما یا بھوٹا ہے بجومیری محبت کا دعوے کرے۔ اور جب رات آئے۔ مجھ سے غافل ہوجائے۔ اہتد والول میں ایسے بھی ہیں جن کی آنکھ نیند کے غلبہ سے منیں رملکر) اونگھ سے سوتی ہے۔ اپنے سجدول میں سوماہے۔ نبی کرم صلی التّد علیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرما یا حبب بندہ ایسے سجدول میں سوتا ہے توالتند تبارک و تعالی اس سے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نہیں دیجھے۔اس کی دوح میرے پاک ہے اور اس کاجسم میری اطاعت میں میرے سامنے سے بھی تنظم کو اپنی نماز میں ندیناد کا غلبہ ہو۔ وہ اپنی نماز ہی میں ہو آہے۔

اس داسط که ده این نیت سے نمازی سے - اس پر (ندیند) کا غلبہ ہؤاجس نے
اس کو دہالیا۔ اور حق تعالے صورت کی طرف بنیں دیجھتے وہ تو محض نیت اور
معنی کی طرف نظر کرتے ہیں ۔ عادف جب آخرت سے پر ہیز کر تاہے تو اس سے کمتا
ہے مجھے سے ایک طرف ہوٹ ہو جا کیونکہ ہیں تو حق تعالے کا دروازہ ملاش کر دیا
ہول یتم اور دنیا میرے نزدیک ایک ہی ہو۔ دنیا مجھے تمادے سے روکتی تھی۔
اور تم مجھے میرے در بہلل سے روکتی ہو یہیں کوئی بزرگی نصیب نر ہو۔ کہتم مجھے
ادر تم مجھے میرے در بہلل سے روکتی ہو یہیں کوئی بزرگی نصیب نر ہو۔ کہتم مجھے
امرادادت سے ہے۔ اور یہ حال انبیا رو مرسلین اور اولیا، وصلحا علیم الصلاۃ
داک الام کا ہے۔

اسے دنیا کے بندو۔ اسے آخرت کے بندو۔ تم تی تعالیے اور اس کی دنیا اور آخرت سے بڑا ہل ہو۔ تم حفا کار ہو۔ تم دنیا کی بنسی ہو یعی تعالیے کے علاوہ تولیب وسٹائٹ اور قبولیت مخلوق بہادا بت ہے۔ اسٹد دالے قومض اسس کی ذات کے طالب ہوتے ہیں۔ برضیبی بہادی، قیامت بہادے لیے قریب کی ذات کے طالب ہوتے ہیں۔ برضیبی بہادی سے قیامت بہادے لیے قریب سے۔ بیشک یہ مدوج درہ ب براشبہ یہ تقدر کی کاسونا اور اس کا جاگنا ہے۔ دراصل یہ اسٹیا، اور اقبال ہے۔ کیا جے قریب بنیں ہے۔ قیامت کا در تی قین کی مدد کا دن ہے می توان کی خوشی کی خوشی کا دن ہے۔ اور شقی لوگ وہی ہیں ہواللہ تعالی کی مدد کا دن ہے می توان کی تو نئی کا دن ہے۔ اور شقی لوگ وہی ہیں ہواللہ تعالی سے این بیندا ور نا ہا ہا کہ این میں این خلومت وجلوت سیختی او تکلیف ہیں اسٹر تعالیا ہے۔ قریب ہیں۔ وہی عبا داسٹر اور مردا این خوا ہیں۔ میں ایک خلومت کے رمانک ہیں۔ ہیں ایک خرای میں دبئی دائی ہے۔ کہ کھلے اور بھیے سٹرک اور نفاق سے بیتے ایک کی دیتے ہیں۔ ایک کی جرای سے بربیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ ایس دنیا اور مخلوق سے پربیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ ایس دنیا اور مخلوق سے پربیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ ایس دنیا اور مخلوق سے پربیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ ایس دنیا اور مخلوق سے پربیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔

تم الله تعالى سے قرب كا درجه اس وقت تك منيں يا سكتے حب كك كر ماسوى الملدكوا وراين حرص كى جيزكو من هيوار دورجب لم اس سيمتفق بهو جاؤگے تو جو بھی متارے یاس ہوگا اسے جان بر بھر کرخرج کردگے بیلے بزرگان میں سے ایک بزرگ (کی عادت) متی جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا . است غلام سے کھٹ یکھانا اعلا کوفلال نقیر کے گھردے آؤ .افسوس تمارے ليديم منين سرمات رجب متادس يرزكوة واجب بوتى بد توجوسونا متمارے یاس ہوتا ہے۔ اس میں سے ردی فکال کر (دیتے) ہو۔ اپنی فرص ( زکوٰۃ کی ا دائلی میں صحیح میں سے رہ ی چیز نکال کردیتے ہو۔ گوہروں میں سے چاندی (دیتے مو) بجب متادے پاس رویے برا بر بیز ہوتی ہے۔ اورنصف کا اندازہ کرتے ہو۔ تو جو متارے یاس فقر کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو تم کر دیتے ہو۔ حب بہادے سامنے کھانا ہوتا ہے۔ تواس میں سے سب سے خراب کا صدقہ كرتے ہواورسب سے اچھا آپ كھاتے ہو۔ اپنے دل كى يوج كرتے ہو۔ تم سے اس کی مخالفت کا امکان منہیں رتم اپنی خواہش نفسانی لیے شیطان اولینے برےسائیوں کے تابعدار ہو۔

اس کے دستر خوان پر باک آدمی کے سواکوئی تنہیں بیٹھتا۔ اس کے دستر خوان
پر قو وہی چیز ماضر ہوتی ہے ہوکسی پر ہیزگار کے باعظ پر ذبعے کی گئی ہو۔ مردہ کو قبول
تنہیں فرماتے بخلوق کا اور دنیا کا طالب ایک مری مردہ گدھی ہوتا ہے ۔ مخلوق
اور اسباب سے شرک مخاست ہوتی ہے ۔ ہارے رب جلیل وہی چیز قبول فرائے
ہیں جس سے ان کی رصا کا اوا دہ کیا گیا ہو ۔ جو چیز ہتیں مرد مذ دے ۔ اس کی
بات مذکر و ۔ اس چیز ہیں لگو یوس کا منیس دب جلیل نے حکم کیا ہے ۔ اینا وقت
صابح مذکر و ۔ اس چیز ہیں لگو یوس کا منیس دب جلیل نے حکم کیا ہے ۔ اینا وقت

اس کو اس نے بچالیا-اور اپن نزدیل کے دروازہ تک چڑھا دیا۔ ہو اسے دائی زندگی کے لے جا تاہے۔ اسے پتیول سے بلندی کی طرف بڑھا دیتاہے۔ ادراسے ساتدی اسان تک چڑھا دیا ہے۔ عبلدہی تم تیامت کو دیھو گے۔ یہ می دیجو کے کہ کس طرح احد تبارک و تعالیٰ اینے سے ڈرنے والے لوگوں کو این برش کے سایہ تلے اکھاکرلیتے ہیں اور ان کوستونوں پر بھاتے ہیں جس یرشید ہوں گے بعجن سمندر ا دراس کی سو قابی میں ڈوب رہے ہوں گے۔اور دہ ان ستونوں پر میٹے مخلوق اور اس کے حالات برخوش ہورہے ہول گے۔ کھھ لوگوں کو جنت کی طرف اعظایا جارہا ہوگا۔ اور کچھ لوگ دوزخ کی طرف نے جائے جارہے ہوں گے۔ وہ وہاں میطے ہول گے اور جنت میں ان کے لیے اُن كے تفكانے ان كے بابر ہول گے -ان كے ايك طرف ان كى عور تيں اور ان كے بيے ان كے بيني سے بيلے ديجھ دہے ہوں گے۔ كوئى مومى نيس جس كى يوت كے دقت اس كى آنگھ كا يروه الله من ديا جا ما ہور تاكه جنت ميں جو كھھ اس كے ليے ہے وہ اس كو ديكھے بورتي اور بيے اس كى طرف اشارے كري . ا در اس نک جنت کی خوشگواری بہنچے۔ تاکہ اس کے لیے موت اور موت کی ختیا خوشگوار بن جائیں۔ حق تعالے کے اس کارنامہ سے جو کارنامہ اس نے فرعون کی بوی حفرت آسید حمد الله علیها سے فرمایا۔ (سپیلے) فرعون نے اس کوعذاب دیا مچراس کے باعتوں اور باؤل میں اوہ کی مینیں گاڑ دیں۔ تو (استُد تعالے نے) اس کی انکھسے بردہ اعظادیا۔ اور اکس کے بے آسمان کے درواذے کھول د میے گئے جس بیراس نے جنت اوراس کی چیزوں کو دیکھا۔ فرشتوں کو دیکھا وہ اس کے بیے ایک گر بنارہے ہیں۔ تواس نے کما، اے پرورد گار، میرے ليه اين بال جنت بي ايك گربنا دے بيس پراس سے كما گياريه متمارے

یے (ہی) ہے۔ جنالخ وہ ہنس پڑی حب بر فرعون نے کیا۔ میں نے تم کو منیں كما تفاكم يريكلي سے يتم اس كوننيس ديجھة يمنس رسى سے والانكراس عذاب میں رمبتلا) ہے۔ اور البیا ہی مومن سے ہوتاہے۔ رفرشنے ان کو وہ بجیزی دکھا دیتے ہیں۔ جوامٹر تعالیے کے بال ان کے لیے ان کی موت کے نزدیک (مقدو ميا) ہوتی ہیں ۔ ادران میں سے بیض ان کو موت سے پہلے جان لیتے ہیں۔ اور وہ تو نزدیکی والے سبقت کرنے والے اورجاہے ہوئے لوگ ہوتے ہیں . استد کی ذات کے لیے عمل کرو۔ اور نماز اور روزہ سے اور اخلاص کوسا کھ ملا کرنگی کے تمام كامول مصدمت تفكور ظامر كومضبوط كروبي نكه يهتبي ايمان دفيتين بإهاكرتهي متارے رہے جلیل کے دروازہ کے علم کی وادی تک عمل برا بھا دے گا تواس وقت تم وہ چیزیں دکھیو گئے ہی کو رہ نکھنے دیکھا۔ اور مذکان نے سنا اور مذوہ كسى انسان كے دل پرگزري . اے دل والو سنو اور خوب سنو - اے عقل والو . سنورحق تعالي نے بچول كو مخاطب بنيس فرما يا بلكه برطول اور بالغول كو مخاطب فرمایا صورتوں کو مخاطب منیں فرمایا بلکہ دلول کو مخاطب فرمایا مومنین نے اس کا فرمان سنا۔ اورمشرکین اس کے فرمان سے بہرے سنے رہے۔ اے استُد! ہمیں ہادے تمام حالات میں جھیائے رکھیے۔ ہادی اجھائی اور برائی کو بھیائے رکھیے۔ ہمادے اور اپنے سے غیر کے درمیان معاملہ نہ کوائے۔ مذیدح میں نارسوائی ہیں۔ منری مدح کے وقت کرہم ایسے آپ کو کھی مجبیں را در مذرسوائی کے وقت کرہم رسوا بهول بچنالخ رندیه بهورید وه بهو-آمین

سولهوی کبسس :-

اور اے اسلد! مین ان سے ان کے علوم سے نفع بخش ۔ آئین -

آب نے فرمایا۔ میں تم میں سے اکٹر کو دیجھتا ہوں جب برائی کو دیجھتے ہیں تو است كهيلا ديت بي اورحب تعبلا أى كوديك بي تواس كوجهيا ديت بي دايا، مت کرد م لوگول کے لیے وکمیل منیں ہو۔ لوگول کو اسٹد کے بیردہ (تلے) ہی تھورو۔ اورلوگول کواپسے باعقول سے تھیوڑو۔ان کاحساب ان کے برور دگار (کے حمالم) ہے۔ اگر تم خدائے بزرگ وبر تر کو بچال لیتے۔ تو مخلوق پر رحم کرتے۔ اور ال کے یے تم ان کے عیب بھیا دیتے ۔ اگر تم نے اس کو بہان لیا ہوتا ۔ توغیرا مندسے شکر موجلتے۔ اگرتم اس کا دروازہ بہچان لیتے تو متمارے دل غیراستٰد کے دروازہ سے بلط جاتے۔ اگرتم اس کی نعمتول کو دیکھ لینے توتم اس کاشکریہ اوا کرتے۔ اور غیار مللہ كے شكر كو تعبلا دينے ۔اس سے مانگو۔اكس كو ايك جانو - ايك كو ايك جان لينے سے (محجو) کرتم موحد بن گئے جس نے جایا اور کوسٹن کی۔اس نے بالیار جواسلام لایا اورائس کی تابعداری کی وہ زم گیا جس نے موافقت کی ۔ توفیق دیا گیا۔ اور جس نے تقدیر سے تھبگڑا کیا مہیں دیا گیا۔ فرعون نے حبب تقدیر سے اردائی کی وار علم اللي كوبدلناچا بار المشدف اس كوبيس ديا اور وريا مي عزق كرديا وييهي وسلى اور ہارون علیماالصلوۃ والسلام وارث ہوئے بحب حضرت موسی علیہ السلام کی مال ان کے بارہ میں ذبح کرنے والول سے ڈری جن کو فرعون نے ہر بچے کے لیے کھڑاکردکھا تقا۔امتٰدتعالئے نے ان کو (موسیٰ کی ماں کو) بذریعہ المبام کے کیا کہ ان کے بارہ میں اپنے ڈر کی وجہ سے ان کو دریا میں بھینک دے۔ جنا بخیران کے لیے ارشاد بردار متم خطره (محسوس) مذكرو و اور مذرابي عنم كرد يم أكسس كويمتاري طرف لوٹا دیں گے ۔ اور اس کورسول بنائی گے "مت ڈرو ، متارے ول میں ایان چاہئے۔ اور متمارا باطن میں سلوک ہونا چاہئے ۔ ان کے ڈوبنے اور مرنے کے بارہ میں مذ ڈرو عیران کو تماری طرف لوٹا دیں گے ۔ اور ان کے ذر بعدسے

تہیں عزبت سے بے پر واہ کر دہی گئے۔ جینا مجنہ اس نے ان کے لیے ایک مندو<sup>ق</sup> تياركيا ـ اوران كواس مي ركه تهجورا ـ اوراس كو دريا مي تهينك ديا ـ وه ياني كى سطح برحلتار بارسيال تأكر كم فرعون كے گربينجا حب ذرا السكے كيا تواس كى طرن لونڈیاں بڑھیں جن کوان کی طرف رغبت ہوئی ادرصندوق کو کھولاجس پر النوں نے ایک نفا دیکھا۔ جنالخدان سب نے اس کی عامیت کی ۔ اوران کے دوں میں اس کی عبت بڑگئی ۔اور اس کے دس کو تیل لگایا ۔اور اس کے کیوے اورنمیض دینیره بدلی ۔ اور وہ تصرت آسید رحمة امتّدعلیها اور ان کی لونڈلیوں کو دنیا میں سب سے بیادا بن گیا۔ اور فرعون کی قوم میں سے جو کو ٹی بھی اس کو دیکھا۔ اسے مجبوب رکھتا۔ ادر میں معنی ہیں اسٹد کے فرمان کے ۔ " ادر میں نے تھے پر اپنی محبت وال دى ي كيت بي راس كا يرحال تقار كرمومي كوئي اس كى طرف أنكه كى طرف نظر کرتا راس کومحبوب رکھتا رکھراس کو اس کی مال کی طرف لوٹا دیا۔ اور اس کی مفالعنت کے با وجوداس کی برورس فرعون کے گھر کوائی ۔ اور اسے اس کو مارنے کی قدرت مذہوئی عب کوخدا و مذعز رجل نے اپنی ذات کے لیے جو لیا مقار كس طرح مارتاركس طرح ذرم كرتا - اوركس طرح اس كو دريا مي عزق كرتار جبكه وه رخدا کی طرف سے محفوظ تھا جس کو اسٹر تعالے محبوب رکھیں۔ اس سے کون دشمی ر کھے۔ ادر حس کی وہ مدد کریں اسے شکست دینے کی قدرت کے ہے جس کو وہ مالداد کردے ۔اسے کون عزیب بنائے حس کو وہ مبند کرسے۔ اسے لیست کرنے کی کسے عبال حب سے وہ دوستی کرے اس سے بھیا گئے کا کسے بارا۔ حب کو دہ قریب کرے اس کو دور کرنے کی کسے سکت ۔ اسے ہمارے اسٹد! ہمارے یے این نزدیکی کا دروازه کھول دیجئے اور مہیں این فرما نبرداری۔ایت عاشقوں اور اسط نشكرلوں ميس سايئے اور ہميں عذاب سے بچاسيئے -اپني مرماني كے ملقة

یں بھاسیے اور ہمیں اپن محبت کی شراب بلایئے اور ہمیں دنیا میں اور آخرت یس نیکی دیجئے اور ہمیں دوز خ کے عذاب سے بچائے۔

#### سترهور فحب لس :

اے امتٰد کے مندو ظلم سے بچور ہونکہ یہ قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا۔ ظلم سے دل اورمندسیاہ ہوجاتا ہے مظلوم کی بددعا سے بچو مظلوم کے رف کولانے سے بچو۔ اورمظلوم کا دل صلافے سے بچو مومن اس وقت کا بنیس مرتا حب تک ظالم سے بچ ہنج النے۔ اور اسس کی موت اور اس کے گھر کی بربادی اور اس کی اولاد کے بتیم ہونے اور اس کا مال چھنے اور اس کی چود مرا ہمٹ کو دوسرے کی طرف نتقل او تا دیجه مذ الله يمومن حب دل دا لا بن جاتاب اس كے الله اللب رسي ہوماً) ہے۔ کوفیصلہ اس کےخلاف نہ ہو۔ ملکوفیصلہ اس کے حق میں ہور اکسس کی ا ہانت نز ہوبلکہ اس کے لیے رکسی دوسرے کی المانت ہو۔ اس کی شان میں کمی نز ہو۔ بلکہ اس کے لیے رکسی دوسرے) کی شال کم ہو۔ اس گھر بر ( وست درازی) جائز رجمجی جائے۔ اور مذہبی ذلیل کیا جائے۔ اور مذہبی ظالموں کے العقول کے حوالد كياجائے۔ اور محض اكے دكے لوگ ہى ہول گے جن كے ذمر گناہ ما تى ہول ۔ اور ان ممو افرت می تکلیفوں اور صیبتوں سے ماک کیا جائے۔ ان کے لیے آخ<sup>ت</sup> میں ایسے درجات ہوں گے جن کو تم رصا بالفضا، محیح کم لیکا کرمے اوراین بسندیڈ ا ورنا بیندیدہ بچیزوں میں بحنی **ا** ور نرمی کے سب حالات میں نیک اعمال اختیار كرك منين بيخ سكة .

آب نے فرمایا ہجو اللّٰہ کی قصا ہر راصنی مذہور تو اس کی حاقت کا علاج منیں ہو۔ اس نے فیصلہ کردیا۔ وہ تو ہوگا دہی، چاہیے بندہ ناراص ہو کہ راصنی حزابی متماری۔

اے اسٹد تعالیٰ براعتراص کرنے والے ارحب، تم راہ منیں باتے توضول مکاس مت كرورتضنا ركوية كوئى لوثانے والا لوثاسكتا ہے اورية كوئى روكنے والا روك سكتا ہے. (اسے بسلیم کرو۔ بررات اور دن آرام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دونوں کے دونوں متارے خلاف کے باوجود زندہ رہنے میں۔اسی طرح استد تعالے نے این تقدیر کا متارسے حق می اور نهارے خلاف فیصله کیا ہے رحب فقر کی رات ا کے تواسے تسلیم کرو۔ ادر امارت کے دن رکی یاد ) کو بھیوٹر و۔ اور جب ایسی مات ائے بھے تم براجانتے ہو تواسے سیم کرو۔ ادراس دن (کی ماد) کو بھیوار و بھے تم ببند كرتے ہور بيار يوں فرايوں اور نادارى كى دات كا اور مرادوں كے برند المناع واحت عرب ول سعامنا كرور الله تعالى كفيصله اور تقديرس كوئى بھى چېزىنيى ملنى كىپ ئى مرو گے۔ اور متمارا ايمان جائے گا۔ اور متمارا دل سخنت بریشان ہوگا۔ اور متمارا باطن مردہ ہوگا۔ اسٹد تبارک وتعالی نے اپن پاک کتاب میں فرما یا۔ میں میا میڈ ہول میرسے سواکسی کی عبادت منیں۔ جس نے میرے نصلہ کوتسلیم کولیا ۔ اور میری دی صیبت پرصبر کیا اور میری فعتوں برشكركيا . مين نے اس كو استے بال "صديق "لكھ ليا - اور دصديقون" كے ساتھ اس كاحشركيا اورجس في مير في في المريري دى معيبت بعبر مذكيا ا درميري تعمتول بيشكوية كيا . توده بير ب علاوه كوئي ا ورير در د گار تلاسش كرے حب تم تصنا بر راصى مز بوئے - اور صيبت برصبر مذكيا - اور نعتوى برشكر مذكيا . تووه تمهارے ليے ميرور دگار منيں . تم اس كے علاوہ اور ميرور د گار ڈھونڈلو ا وراس کے علاوہ اور پر در د گارہے (ہی) ہنیں۔اگر تم چا ہو۔ تو قصنا پر راصنی ہو جادُ۔ اور ابھی۔ بُری میٹی اور کڑوی تقدیم پر ایمان لاؤ۔ اگر متیں پینچے تو ڈر اور بچنے سے متمارے سے خطاع وڑا ہی ہوجائے گی ۔ اور متمارا خطا ہونا بھی کیا۔ کوشن

كرف اورجام خصص متني پنج كى ننين رحب ممارے ليے ايمان ثابت ہوجائے گاتوتم ولایت کے دروازہ کی طرف بڑھو گے تواس وقت اسٹر تعالیے کے ان آدمیول میں سے ہوجا دُ گے جن کی عبو دیت اسس سے ٹاست ہو یکی ہوتی ہے۔ ولی كى علامت يى بى كەربىغىسب حالات يى اپىغىدىب عزد جلىكى موانق مو-(احکام کوبجا لاکرا درمنع کی ہوئی جیزوں سے دک کر) بغیر کمیوں ا در کیسے سرا ما موافقت ہوجائے۔لا محالہ اسس کی صحبت رسبے رتم سینہ بلا پشت ۔ نزدیجی بلا دُوری سخرائی بلاگندہ بن ربحبلائی بلا برائی مذہو یم نے اپنا اسلام مضبوط منیں کیا۔ تم مومن کیسے ہو ك - اور تم في الله من منبوط منيس كيا رقم عارف ولى وبدل كيس موسك. اورتم نے معرفت ، ولایت اور برست کے علم کومفنبوط منیں کیا ۔ تو محب فانی کیسے ہو گے۔ متمارا وجود ہی اس سے ہے۔ تم این ذات کامسلم کیے نام رکھتے ہو۔ اور قراك وحدميث في متماد مع يا على كياب ملين تم ان دونول ك حكم ير مرعمل كرت مواور مندونوں کی بیروی کی جس نے اسٹر تعالیٰ کی تلاسش کی اس نے اس کو پایا۔ اور سب نے اس (کی داہ) میں کوشش کی اس نے اس کو داہ دکھا دی ۔ اس واسط كراس نے اپن يكى كتاب مي فرماياس :-

اور مذوہ فل کم ہے اور منظم کو پہندگر تا ہے۔ اپنے بندول پر ذرا بھی کلم کرنے والا نہیں ۔ بغیر کسی چیز کے ساتھ کیسے در نے والا نہیں ۔ بغیر کسی چیز کے ساتھ کیسے در نے گل المند تعالی نے فرمایا "کیا بھیلائی کا بدلہ بھیلائی نئیس ، جس نے دنیا کے اندرا پنا عمل نیک کیا۔ اس سے المند دنیا اور آخر سٹ میں نیکی کرے گا۔ متمار سے گناہ متماری جمالت، متمار سے گول کی خوابی اور متماری برنصیبی ہی تم کو اس کی اطاعت اور قدید سے بازر کھتی ہے۔ جلد ہی متمیں ندامت ہوگی۔ قرآن کی آیا ست اپنے اور قدید سے بازر کھتی ہے۔ جلد ہی متمیں ندامت ہوگی۔ قرآن کی آیا ست اپنے دلوں کے دکانوں ) سے سنو اس کی طرعت نیکو۔ تمام دروا ذرے تھوڑ دو۔ اور اپنے دلوں کے دکانوں ) سے سنو اس کی طرعت نیکو۔ تمام دروا ذرے تھوڑ دو۔ اور اپنے

رب جلیل کے دروازہ کو لازم کی لور وہی تکلیف رفع کرنے والا ہے۔ وہ ہہ جو بے لبس کی پکار کو پینچتا ہے۔ وہ وہ اسے پکار تا ہے۔ اس کے ساتھ صبر کرو۔ اور ہماری بکار پر پینچے بھی تاخیر پر اس کے ساتھ صبر کرو۔ بہا دری صبر ہے۔ اسے اسٹر! آنے پکار پر پینچے بھی تاخیر پر اس کے ساتھ صبر کرو۔ بہا دری صبر ہے۔ اسے اسٹر! آنے والی تکلیف کو رفع کر دیے والے ماری تکلیفوں اور صید بتوں کو رفع کر دیے ہواں والی تکلیف کو رفع کر دیے والے ہیں بجب وہ آپ کو پکار سے جاری تکلیفوں اور صید بتوں کو رفع کر دیے ہواں اسلے کہ آپ ہو چین کی پکار کو پینچنے والے ہیں بجب وہ آپ کو پکار سے ۔ کم والے بہاری حاجم والے اسے ہر چیز کے سکنے والے اسے ہر چیز کے جانے والے بہاری حاجم والے اسے ہر چیز کے جانے والے بہاری حاجم والے اور کی اس نے اور کہن دیے بوالا کرنے پر قا در ہیں۔ اس ہمیں اپنے علاوہ کسی اور اسے والے در کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے دروازہ کی طرف نہ وصیلوں ہمیں اپنے علاوہ کسی نہ اور کی طرف نہ دو میں اور کی طرف نہ دو کی کا دروازہ کی طرف نہ دو کی کو دروازہ کی کو دروازہ کی طرف نہ دو کی کو دروازہ کی طرف نہ دو کی کو دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کی کو دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کی کو دروازہ کو درو

الفارهويي بسس:-

اے لوگو؛ اپنے دب عزوجل کی عبادت میں کھراؤ مائٹو اس واسط کرائے اپنے سامنے ادب سے کھڑے ہوئے والوں کی تعربی کی ہے۔ نبی کرمیم صلی استٰہ علیہ وسلم سے مروی ہے ۔ آپ نے فرما یا کہ حب بھی بندہ کا قیام اس کی نماز میں اس کے دب وظری کے سامنے طویل ہوجا تاہے۔ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے میں مورجب بندہ اپنے میں مورجب بندہ اپنے در خشک پتے جھڑتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے دب سے دوراس کے ظاہر اور باطن سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور وباطن سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور وباطن سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور دور خش ہوجا تاہے اور اس کا دل دو سی ہوجا تاہے اور باطن

پاک موجا آہے صبح بنو نصبح سنو۔ این خلوت می صبحے موجاؤ۔ اور اپن علوت میں فصیح ہوجا دُیجب تم دنیا میں صحیح ہوگے ۔ تو اخرت میں ربھی اصحیح ہوگے۔ ادراینے التدتعالي كمامن كفتكوم فصيح مورشفاعت كرور متهارى شفاعت كمالقه ابى مخلوق ايسسع حس كى جاسب كا اين اجازت اور اسيف حكمس اس كى شفاعت فرائے گار متارے سے رشفاعت بمتاری كامت اور اسے بال متارامقام ظاہر كيف كے بيے تبول كرسے گا و اور است اور است خدا كے درميا ن صبح (معاملى كرو اس کی مخلوق کی تعلیم میں نضاحت اختیار کرور اور ان کو پڑھانے اور ادب کھانے والع بنور برنصيبى تمادى رتم اس مقام برقابض بور لوكول كو وعظ كرت بو كير ان کے سامنے بہنے ہو۔ اوران کو بہنسانے والی کھانیاں سناتے ہو۔ آخر کاریز تم فلاح باؤ كے اور مزوہ فلاح بائي كے ۔ واعظمعلم رعلم برطان والا) اور مردّب زا درب سکھانے دالا) ہوتا ہے۔ اور سامعین بچول کی مانند ہوتے ہیں اور بجیفیر روشنی اورمحرومی اور ترسترونی لازم کیے بغیر منیں سیمتنا ۔ان میں گنتی کے ہی افراد ہوتے میں ہو بغیراس کے رمحض) اللہ تعالے کی عطاسے ہی سیکھ جاتے ہیں۔ اے لوگو! دنیا فائی ہے۔ دنیا جیلخانہ اور ویرانہ اور ریخ دمخمہے۔ اور حق تعالیے سے (رو کنے والا) بردہ ہے۔اس کی طرف سرکی آنکھوں سے منیس بلکہ اسیط ول کی آنکھوں دیکھور دل کی انکھ معنی کی طرف نظر کرتی سے اورسر کی انکھ و محص صورت کی طرت دیجیتی ہے مومن سارے کا سارا امتر تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اورا متر تعالیٰ كى خلوق كے بياس ميں ايك ذره محى منيں ہوتا۔ وہ استے ظامرا ور باطن سے محض اسی کے رحم ، سے حرکت کرتا ہے ۔ اور اسی کے ساتھ سکون یا تاہے جنالخ وہ اسی سے بے راور اس کی طرف سے ہے ۔ اور پھر اسی میں ہے ۔ اس کے قدم اس کے دروازہ کو کھٹکھٹاتے ہیں۔اوروہ ان کی طرف سے صحیح سالم سور سے

ہوتے ہیں ۔اور وہ اس کی خدمت میں کھڑا ہو ہا ہے۔ تم نے اپناشغل تنگی ورپیشانی اسين بصفيرها وران برح ص كرنا بناليا ب يتم في موست اوراس ك بعد كى جيزول كو تعبلا ديا ہے بى تخالے ادراس كے تغير و تبدل كو تعبلا ديا ہے اور اس كو ابن بشت يحي وال ديا ہے۔ اس سے تم نے رور وانی كى ہے۔ وليا بخلوق او اباب بر کھڑے ہو تم میں سے اکٹر دویے بیے کی بوجا کرتے ہیں اور تم خالت و رازق کی عبادت کو تھوار دیتے ہو۔ برسب مصیبتیں بتراری اینے نفوسس کی طرف سے ہیں جنانچہ تہیں لازم ہے۔ ان کو مجاہدات کی تیدمیں بند کرد- اوران کے مزوں کی بھیزیں روک کران کی مراد کوختم کرد۔ کدان کی آرز دمئیں رمحض رو فی کا) ایک خٹک ٹکڑا اور یانی کا ایک گھونٹ ہوں۔ بیسب ان مے مزے ہو جاتے ہیں۔اگر تم نے ان کو طرح طرح کے مزول سے موٹا کیا یمنیں کھا جائیں گے۔ایسا ہو كا جيسے ايك بزرگ نے فرما يا۔ اگرتم نے اپنے كتے كوموٹا كيا وہ تتيس كھا جائے كا۔ یعنی ان میں سے جراً سے کرنے والے - اور اسٹر تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ہے۔ "ب شاكفس توبرائي مي سكها ما ب مكر حوميرا يرور دگار رحم كرے يا اس اولو! نصیحت تبول کرد-اور رامتد کا قول) یا د کرد کرمقلمند بی صیحت قبول کرتے ہیں۔ المتدوالي معقلمند موت يس حبنول في دنيا سع عقل برتى توالنول فياس کو چیوار دیا۔ بچراخرت کے کام کی مقل لی اور اس میں لگ گئے۔ بیال تک کوان کے لیے رکھیلوں کے) درخت اگ گئے اور ریانی کی) ہنری بہگئیں۔ اور جا گئے اورسوتے آخرست برہی جے رہے - (بیال تک کر) ان کے پاس حق تعالے کی عبت آئی بینا پناس سے رہی) اکھ کھڑے ہوئے را در اس سے رہی) سفرافتیار کیا اوراس سے بھی نکل گئے۔ اور اپنے دلول کی طنابوں کو باندھا اور اپنے رب موروجل کی طرف متوجہ ہوکر ان میں سے ہو گئے۔ جو اس کی ذات کوچا ہیں ا در اس

کے علاوہ رکسی کو) ہنچاہیں۔ان سب لوگول کے ساتھ برکت عاصل کرد۔ان کا قصد کرد۔ اور ان کی خدمت کرد۔ان کے بپین ہوجاؤ۔اور ان کی صبت می ادب سیکھو۔اے ہمادے امتہ اہمیں اپنے ساتھ اور اپنے بندوں میں سے نکول کے ساتھ تمام حالات میں حن اوب نصیب فرمائیے۔اور ہمیں دنیا میں اور آخرت ہی نیکی دیکئے اور دوزخ کے عذاب سے بچاہئے۔

#### انىيوىي بىس :-

اے دنیا کے بندے اے مخلوق کے بندے ۔ اعقیص ۔ دوبیٹر ۔ روبیر بیسہ تعربیت اوربندے مذمت کے ، افسوس متمارے پر متم سرایا دنیا کے لیے ہو۔ تم سادے کے سادے نغیرا متحدا وراس کی عبادت کے لیے ہوجس شخص کوعقل اور سجھ اور دعلم ماصل ہو تاہے وہ اپنے خدائے بزرگ وبرتر کی عبادت کر تاہے۔ اور اب برے برے برے کا موں میں اس کی طرف رجوع کر تاہے۔ اور جس کوعقل نہیں ہوتی۔ وہ ایسانیں کرتا راس کا دل منسوخ ہوتا ہے اور دنیا کی محبت زیادہ ہوئی ہے بیں جوكوئى است ظامريس اسلام كا دعوى كرسد ا وركا فرول السي بايش كرسد ." اوركيد منیں کیس میں عادا دنیا کاجینا ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور ہمارا مزاسودہ زمار سے ہے "کافروں نے میربات کمی اور تم میں سے بہت سے یہ بات کھتے ہیں۔اور اس کو چھیاتے ہیں۔اور اپنے ان افعال سے کمتے ہیں جو ان سے صادر ہوتے ہیں بینا کی ان کی مزمیرے ہاں قدرہے اور مذمحیر کے پُرِ حبّنا وزن ۔ تو حق تعاليے كے نزدىك كيسے ہوسكتا ہے۔ مذان كوعقل اور مذان كو تميزہے جس سے نفع اور نقصان کے درمیان فرق کریں۔اے اسٹرکے بندو! موت اوراس کے بعد کی جیزوں کو یا دکرور اوران پر اس وقت عور کرو رحب تم ایسے گھر والوں

حق تعالیٰ اور اکسس کی مخلوق میں اور اس کی ربوبیت اورعظمت میں اس کے تصرفات (کارگزاریوں کو یاد کرد۔ اور ان پر اس وقت عور کر وجب تم اپنے گھر دالول سے علیحدہ ہو تے ہو۔ اور انگھیس سوتی ہیں جب دل کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ توامندتعالے اس کی خرمید و فروخت اور اساب کے ذریعے سے لینے کے لیے نبیں تھیوڑتے۔اس کوعلیٰحدہ کر لیتے ہیں۔اور خالص اپنے لیے کر لیتے ہیں ،اور اکس کو اس کی سے اعظالیت ہیں۔ اور اس کو ایٹ دروازہ پر اسے اعواش کرم میں بھا لیتے ہیں ا دراس کو بلاتے ہیں ۔اے اپنے رب جلیل سے منہ بھرنے والے . جلدی ہی جب عبار حبیث جائے گا تو تم ا پنے گھر کی خرابی اور حق تعالیٰ کی پچڑ کو دکھو کے راگر تم مز لوٹے اور متوجد اور متنبہ مذہوئے کم مجنی متماری متمارے اسلام کی قیص شخوط می شیار اور بتادے اسلام کی قمیص گندی سے بتاراایان خالی ہے۔ بتدارا ول نا واقعت ہے۔ بتدارا اندرتاریک ہے۔ بتدا راسینہ اسلام سے کھلانئیں ہے۔ متمارا باطن ویران ہے اور متمارا ظاہر برباد ہے۔ متمارے نوشتے سیاہ ہیں بہاری دنیاجس کوئم بیار کرتے ہو بہارے سے کویے کرنے والی ہے رابیا بھی ہوسکتا ہے۔ آج ہی اور اسی گھڑی متاری موت ہو۔ متارے اور متاری امیدوں کے درمیان مائل مرجا جوایی چاہی مچیز کوجان لیا ہے۔ اس پر دہ آسان موجاتی ہے سچا اپن محبت میں بدلائنیں کت مجوب کے علاوہ کسی کے ساتھ بیٹے ائنیں کرتا۔ جب مخلوق میں سے ایک کے کمئی نے جنت اور اس میں جوبومتیں ہیں ان کی مجلائی کوسنا ہے۔اس کو امتد تعالے فرماتے یں "اور اس جنت میں تمالے یے وہ چیز سے حب کو ممارے جی جا ہیں اور مماری آنھیں تطفت اعظامیں او توہم نے اس سے کماراس کی تیمت کیا ہے، اسٹر تعالیٰ نے فرا یا ۔ "بے نشک امتر نے مسلانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس تمیت پر خرید لیے کہ ان کے سیلے

جنت ہے یا جان اور مال حوالہ کرو۔ اور وہ متماری ہوجائے گی ۔ دوسرے نے کهارئیں توان لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں جوامٹڈ کی رصنا چاہتے ہیں۔میرا دل قرب اللي كے دروازہ كے قابل ہوگيا ہے . اور كون سے بيارے اس ميں دانسل ہونے والے ہیں اور کون سے اس سے نطلنے والے ہیں۔ اور ان پر اپنی ملیت اور مال کے تھیوڈ نے کا غلبہ موگیا۔ تواس میں دخل مونے کی کیا قیمت ہے۔ ہم نے اس کو کمار اپناسب کچھ خرچ کر دے۔ اور اچینے مزوں اور لذتوں کو تھپوڑ دے اور اپنے آپ سے اسس میں فنا ہوجا اُوا ورحبنت اور اس کی چیزوں کو تھیو ڈرو ۔ ادراس کو چپور دو را ورنفس یخوابهش نفنها نی اور طبیعیت ا ور دنیا ا و را خرب کے مزوں کو تھیوڑ دے اور سب کچھ چھوڑ دو۔ اور اپنی بس لیٹنت بھینک دو۔ بھر داخل ہور تاکہ تم وه دیجیوچس کونه آنکھ نے دیکھااور مذکان نے سنا اور حوید ہی کسی انسان کے ول برگذری ۔ امتُدتعالے نے ارشا دفرہا یا " بھران کو تھپوڑ دو کھوجس نے مجھے بنا یا ہے وہی مجھے راہ دکھلا ناہے "اے دنیا سے بے رہنتی کرنے والے احب تیرا دل ا خرت سے چاہتے ہوئے اس سے نکل جائے۔ تو بھر کمو "جس نے مجھ کو بنا یا ہے۔ وی مجھے راہ دکھا ماہے اور تم اے تی تعالے کے جائے والے ۔ دنیاسے رغبت رکھتے ہو۔ اور اس کے علاوہ سے بے رغنبی اختیار کرتے ہو یجب متمارا ول لینے مولیٰ کوچا ہتے ہوئے جنت کے دروازہ سے نکل جائے گا ۔ پھر تم کھو ہجس نے محجہ کو بنایا ب. دہی مجھے راہ دکھلا ناہے " راہ کی صیبتوں سے اس کی ہراست سے مرد مانکو۔ ا سے لوگ امیری بیکار کو پنچو۔اس واسط کمیں اسدتعالی کی طرحت بلا را ہول۔ اینے دلول سے اپنے فالی کی طرف رج ع کرور تم سب کے سب مردہ ہو۔ دوری ہور اسٹد کی طومت دیج ع کرنے اور اس کے سامنے معذرست کرنے کا وروازہ کھلوا نا جا ہو۔ اس کے منتظر رمو۔ (اس طرح)عمل کرور کہ وہ نگہان دیکھنے والا متمارے سے

خردار ہو۔ تم نے امتار تعالیٰ کا ارشا دہنیں سنای<sup>ں</sup> کہیں تمین کامت ورہ ہنیں ہوتا ہماں وه ان میں چو بھا منیں ہوتا۔ اور بانچ کامشور ہنیں ہوتا رحہاں وہ بھیٹا تنیں ہوتا۔ اور مذاس سے کم اور مذریادہ بہاں وہ ال کے ساتھ نئیں ہوتا۔ جا ال کمیں لی ہوں ! اس كى خبت ك كانے سے كچه كھا واور اسى كى الفنت كى شراب سے كچه بيو-اوراس کی نزد کی سے مردیا ہو۔اے مردہ دلو۔اے ریاسے بیٹھ رہنے والو۔اس سے پیلے اعظو کم تے منہ بھرالیا جائے۔اس سے پیلے اعظو ۔ کمتیس ہلاک کردیا جائے۔ اے کی جگر بیٹے والوراس سے پیلے اعظو کہ تیں موت آجائے۔اس سے بیلے اعظو کہ پانی ر بالکل متدارسے رہاؤں ، کے نیچے بہنے جائے۔ اپن شرک کی زمین سے اپن توحید كى زىين كى طرى العقورات بهادے برور دگار! بہيں ايسے تجارت بر كھڑا كردے جس سے آب ہم پر راصنی ہوجائیں ۔ اور ہمارے دلول کو ہداست وسینے کے بعد مزعمرسیے۔ ہمارے دلوں کو حق سے مذاکتا ہے۔ مذان کو اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کی بیروی سے رہام ) اور ان دونوں برعمل کرنے سے نکالیئے۔ اور ہیں پہلے گزدے ہوئے انبيار ومرسلين اورشدار وصالحين عليهم الصلؤة والسلام كى راه روش سع مزلكا يله -ہاری روہوں کو ان کی روہوں کے ساتھ کر دیجئے۔ اور آخرت سے پہلے دنیا میں اپنی نزدیکی کے دروازہ میں داخل فرمائے۔آمین -

### بیسور محکسس ہر

اگر قیامت کے دن بیاروں کے لیے جنت میں داخل ہونے سے بھا گئے کی
راہ ہوتی کب داخل ہوتے ۔اس داسط کر وہ کتے ہیں۔ کر ہم تکوین سے کیا چیز کریں۔
جومکون چاہے۔ ہم صدت سے کیا چیز کریں۔ ہو قدیم چاہیے ۔ یہ دل حب صبح ہوجا تا
ہے تو اس صفات ہر ہوتا ہے۔ بھر خود مجود حق تعالیٰ سے قریب ہوجا تاہے۔ اور دنیا

اور مخلوق کا بھیورٹرنا نی الجبلہ صبحے ہوجا باہے۔ اور اس کے لیے قرب بھی صبحے ہوجا یا ہے۔خرابی متاری میں اپنے بجین سے لے کراس دقت مک حق تعالیٰ کے دروازہ یر کھڑا ہوں راور تم ہو۔ کرتم نے اس کو کھی منیں دیکھا۔ مذیتر سے دل نے دروازہ دیکھا ہذاس کے ساتھ رہارتم مشرق میں۔ اور بیحب کی طرف میں نے اشارہ کیا۔مغرب میں عقل کردر مجر متماری تربیت اور بر درشی ہوگی میری عقل نے عفلت منیں کی . چنالخِد میں اس کے ہندوں میں سے خاص لوگوں کے ساتھ اس کے دروازہ برہوں۔ کمو۔ يُس نے سے كيا۔ اور متمارى عقل اليمى مونى - اے يوسون كے بيا ہے - اپنے پاکس سے باتیں کرتے ہو۔ اپنے پیچھے کی خبردے۔ اپنے دل کی بات کرو، اور سے کہو۔ بھر گونگے بن جاؤ اپنے کان اور اپنے خزانہ سے اور اپنے گھرسے خرح کرو۔ وگرنہ تو منہ چراؤ منظرے كرورلوگول كوا يخ خوان سے كھلاؤ اور الن كو است حيثم سے بلاؤ مومن عارون ایسے حیثمرسے ملا یا اور بیتا ہے جس کا یا نی تھجی خشک بنیں ہوتا۔ ایساحیٹمہ جو اس کے پاس اس کے مجاہدوں اور یح رکی وجر) سے حاصر ہوگیا ہے۔

جمنت بنیں کہ ونیا نزدیک ہے۔ اورجنت توبندہ کے اس ونیا کے قریب
ہونے سے نزدیک بنیں ہم تی جس کو وہ چاہ تا ہے۔ بھراس کے اور اس کے بیب
کھل جاتے ہیں۔ بھراس سے بے رغبتی کر تا ہے۔ اور اس سے بھن ایک نوالہ اور
اس سے لاہری پر تناعت کر تا ہے جس کو وہ متمارے بے اس سے متربعیت ۔ تقویٰ
اس سے لاہری پر تناعت کر تا ہے۔ اس کے زہد کے ہا کھ سے وال کے ہا کھ
اور پر بیزگاری کے ہا تھ سے حاصل کر تا ہے۔ اس کے زہد کے ہا کھ سے وال کے ہا کھ
سے لیت ہے۔ مذکونس ۔ خواہش نفسانی اور شیطان کے ہا کھ سے رجب اس کی یہ
ہات بوری ہوجاتی ہے۔ و دیا آتی ہے۔ چونکہ اس کی دنیا سے بے رغبتی جنت کے
ہات بوری ہوجاتی ہے۔ و دیا آتی ہے۔ چونکہ اس کی دنیا سے بے اور اس کے
ہاؤں اس بیں جم جاتے ہیں۔ اور اس کا جامل کو اس بیں داخل کر دیتا ہے اور اس کے کام
ہاؤں اس بیں جم جاتے ہیں۔ اور اس کا جامل کو اس بی داخل کر دیتا ہے اور اس کے کام

آسان ہوجاتے ہیں لیب دہ جب اس عال میں ہوتا ہے۔ دہ حق تعالی کے بندول کو اپن طرف چلتے دیجھتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا۔ کدھر کو بواب دیا۔ بادشاہ کے دروازہ کی طرف بھر اہنوں نے اس کی طرف اس کو بھی شوق دلایا۔ اورائس نے متنبہ کیا۔ اور جبنت سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس سے جس پر وہ ہے۔ اور کھتے ہیں۔ ہم تو ان میں سے ہیں جن کے حق میں حق تعالئے نے فرمایا ہے اِسی کی رضا چاہے نے فرمایا ہے اِسی کی رضا چاہے جن کی رضا چاہے جن کی رضا چاہے دائی فراخی کے تنگ ہوگئی۔ اور اس سے دائیں چاہی۔

یماں یک کونکلوں میں تو پنجرہ میں تید پر ندہ کی ما نند ہوگیا ہوں ۔ اور میرا دل ہتماری قید میں ہوگیا ہوں ۔ اور مم دل ہتماری قید میں ہوگیا ہے ۔ اس داسطے کہ دنیا موئن کا قید خانہ ہے ۔ اور ہم عارف کا قید خانہ ہو ۔ چنا کی وہ اس سے نکلتا ہے ۔ ان سے ملتا ہے ۔ جو اللہ دل لے ہیں ۔ یہ طریقہ سالکین کا ہے لیکن مجددین کا طریقہ تو یہ ہے کہ قرب اللی کی مجبی بغیر کسی درج بدرجہ داسطہ کے پہلے قدم پر ہی تنتل (مار کا ٹ) کرچھوڑتی ہے ۔ الے اللہ اللہ اللہ کی اور ہمارے دلوں کو اپن طرف کھینچ لیجئے ۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دیجئے ۔ اور ہمیں دوز خے عدا ب سے بچاہئے۔

اكيسويل بسس :-

امند دالوں کے توایسے اعمال ہوتے ہیں۔ جیسے نیکی کا بہاڑ۔ بھران کو کوئی عمل شار رہی ہنیں کرتے۔ ایسے آب کو متواضع اور حقیر رہی سمجھتے اور دکھتے ہیں تم اپنی عاجزی ۔ ڈر اور خوف کے قدموں تم اپنی عاجزی ۔ ڈر اور خوف کے قدموں پر رہو۔ ڈر کی بات ہے۔ کہ رکبیس) باطن کی صفائی گندی اور وہ اور سینہ تنگ ہو جائے۔ جب تم ہمیٹ اسے رہوگے۔ تو امند تعالیٰ کی طرف سے بتمار سے پاس امان جائے۔ جب تم ہمیٹ ارسے پاس امان

آئے گی ا درمتہارے دل ا ورمتہارے ماطن پر مهر کر دے گی۔ اور متہاری خلوت کی دلوارول کو بیشاک بینا دے گی۔اس کے لیے اور متمارے معنقر پاوُل کے لیے اشارہ زبان تبیح اور ذکر بن جائے گی رہمارا ول عجیب و مؤیب رہاتیں) سنے گا اور ممار منكى طرمن سے ايك لفظ بھى مذفكا كا يمتارا ظا ہرا ورمخلوق اسس سے ايك لفظ بھی نرسنیں گے۔ یہ چیز نتمارے لیصشکل نہ ہو گی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہو گی ۔ جسے جان کرتم اپنے آپ ہی میں بات کروگے۔ اور جو متمارے پروردگار کا احمال ہے سوتم اسس کو بیان کروی اے ولی امتیں اور متمادے دل کو چاہیئے کدان باطنی نعمة ں كوبيان كروداورتم است رب جليل كى منعت اور تهذا ئى مي است سائق اس كى كوامت كوكس چيز كے ساتھ بيان كرتے ہو۔اس واسطے كرولى بونے كى مشرط جھيا ناہے۔ اور نبی ہونے کی شرط اظہار سبے رولی کا اظہار امتٰد تعالیے کی طرف سے ہو تا ہے ہیں اگروہ اس کی بات کو ظاہر کر دیبآ ہے۔ آزمائش میں پڑتا ہے۔ اور اس کی حالت جاتی رستی ہے رجب اس کی بات کومحض اسٹر تعالے کے فعل سے ظامر کر ما ہے اس پر نر گرفت ہرتی ہے اور مزعضتہ ۔ یہ اس کے علاوہ ہے ۔ مذکر وہ ۔ ایک سی او چھنے والے نے بھے سے بوچھا۔ میں مرایک کو دیکھتا ہوں۔ کوج کھے اس سے گزرتی ہے۔اس کو چھپا تاہے اور م ظاہر کرتے ہو ۔ میں نے جواب دیا ۔ افسوس متمارے پر بم تو کوئی بھیز بھی ظاہر منیں کرتے۔ یہ جان ہو جد کرمنیں بنلبہ سے ظاہر ہوجا تی ہے جب مرا تالاب لبالب بجرجا بآہے۔ بین اسے کم دیتا ہوں جب اس پر روم ہی ہے اور بخراضیاری طور پر وہ اپنے اردگرد سے بہدنکل آہے۔ تو ہی کیا کروں۔ بربجنی متماری یم علیٰدگی اختیار کرتے ہوکہ (کچوتم پر بھی) کھل جائے۔ اور سے متمادے اور خانقا ہول والول اور مخلوق کے لیے منیں۔ متادے لیے متارا ول جنگلوں اور بیا با نول پرسے عمر گیا لیس جب ہمارے پاس نزد کی کا خزانہ لائے تو پیرتم مخلو**ق کے** درمیان بی<u>ٹ</u>ے کے قریب ہور

تواكس وقت تم ان كے ياہے روا ہو گے ۔ المدرح كرے - اس موكن ير بوميرے كينے ك مطابق اس كو يحصفه والا ہے - ربلكه ميس كمتا ہوں - اين خلوت اور عبوت ميں اس يرعمل كرنے والا ہے - اے بوگو! كۇشش كرو پنوب كوشش كرد - إ در اس گھڑى كور دېچھ کر، ذاخی کی گھڑی سے ناامیدمت ہوجاؤ کیا ہم نے تنیں سنا۔امٹر تعلیے کس طرح فراتے ہیں اشایدا سندتعالی اسس کے بعد کوئی اور بہتر صورت پیدا کردیں۔ اپنے یروردگارسے ڈرو۔اوراس سے امیدرکھورتم نے ان کی نئیں سی المندتعالی فرطتے ہیں۔امٹر تمیں آپ ڈراتے ہیں۔امان کوئم اپنے ڈرنے ادر بچنے کے مطابق ہی دیچھو گے۔ اپنے پروردگار بر عبروسر رکھو۔ اور اسس سے ڈرتے رہو۔ کیا تم نے ان کی نیں سنی ۔ امتٰد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ۔ اور حوا متٰد بر بھروسہ کر تا ہے ۔ امتٰد اس کے لیے کانی ہوجا آہے۔ اے استد امیں مخلوق سے برواہ کروسے۔ان لوگوں سے بے برواہ کر د سے جنبوں نے بہت مال جمع کیا اور اس کو اپنے پاؤل تلے تھےوڈ گئے ۔اور اس پیزورکیا ۔اور وہ ان کی مجست میں رحیران و پرمیث ان) کے میدان میں گھے ہیں۔ اور نقیران سے مانگتے ہیں۔ اور انتیب فرمایہ کو پینچنے کے لیے کہتے ہیں۔اور دہ ہرے بن رہے ہیں۔اے امٹد ؛ عبیں ایساکر۔ جواپیٰ حاجتیں ممارے سلمنے لا ماہے۔ اور اپن مشکلات میں آپ ہی سے فریاد کر ماہے۔ آبین

## بائيسوسي السي الم

سخرست سفیان علیہ الرحمۃ سے پوچھا۔ جاہل کون ہے۔ فرمایا۔ وہ جو اپنے پر<sup>و</sup>ر گار کوئنیں بہچانی تاکہ اپنی حاجتیں کس سے مانگے بچوکوئی اپنی حاجتیں پر ور دگارسے مزمانگے۔ اس کی مثال اس مرد کی مانند ہے۔ جوکسی بادشاہ کے گھریس کوئی امیما کام کر ناعقا جس کے کرنے کا بادشاہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ بھر اس نے کام کو جھوڑ ا اور بادشاہ کے بڑوس میں کسی شخص کے دروازہ کی طرف جلا گیا۔ اس سے روٹی کاخشک طکوا انگا تھا جس کو وہ کھائے مرکیا ایسانہیں جب بادشاہ کو اس کاعلم ہوا۔ اس سے بیزاد ہوا۔ اور اس کو اپنے گریں گھنے سے منع کر دیا۔ اسے دل کے مردو۔ سنو۔ اور میں اس کو بتمارے اور دی گھریں گھنے سے منع کر دیا۔ اسے دل کے مردو۔ سنو۔ اور میں اس کو بتمارے اور دی گھر وہا ہوں۔ تم کیسے مرتے ہو۔ اور تم نے اپنے رب جلیل کو رکھی بنیں بی پیا ا ۔ اسے امٹر اس بیں اپنی موفت اور اپنے اخلاص عمل اور پنے بی خوش کو رہ کے لیے عمل جھوڑ نا نصیب فرما ہے کہ اور عہیں اپنا طاہر اور باطن کا علم عطا کہے ۔ اور اپنی اس مصیب ت جس کا علم محال کہے ۔ ہم نے مبر کہا اور ہم راضی ہو گئے۔ اور اپنی اس مصیب ت جس کا علم ہمارے بارہ یس آپ کو بہلے سے ہو جکا ہے کی تلخی کو ہمارے یہ خوش گوار بنا ویکئے ۔ ہمارے دلوں کو گوشت کو مردہ کر دیکئے ۔ بیاں بہب کہ تیری قدرت کی قدینیاں ہمیں طول نہ کریں ۔ تاکہ گوشت کو مردہ کر دیکئے ۔ بیاں بہب کی صحبت ہو۔ آپین

# تئىسورىلىس :

اسے صاب زادسے ؛ جو چیز متمارسے سے ہے۔ تم سے فوست منہ کی ۔ منہ کوئی اور اسے کھائے گا۔ اور جو پیمیز دو مرسے کے بیے ہے۔ دہ رخبت اور لا بی سے متمارسے پاس مذا سے گی۔ وہ تو محض کل ہے۔ بوگذرگئی۔ اور متمارا دن میسے جس میں تم ہو۔ اور کل جو آئے گی۔ متماری رگذری ہوئی) کل تو متمارسے سیر عبرت بن چی ہے۔ اور متماری اور دا آنے والی کل ایسی مدست ہے جس میں تم ہو کہ مذہو۔ اس واسطے کم متماری آئے اور دا آنے والی کل ایسی مدست ہے جس میں تم ہو کہ مذہو۔ اس واسطے کم تمہیں متماری آئے ۔ کو کون سی متماری رگذری ہوئی) کل ہے۔ بتب تم یاد کر دیگے۔ جو میں تمہیں کمتا ہوں۔ اور شرمندہ ہو گے۔ برفصیبی متماری دیمرے بال اپن حاصری کو ایک تبین دانوں کی نوشنبو کے لیے بیچ دیتے ہوجس چیزیس میں لگا ہوں اور جو کچھ میں یا چند دانوں کی نوشنبو کے لیے بیچ دیتے ہوجس چیزیس میں لگا ہوں اور جو کچھ میں کتا ہوں۔ براس سے جمالت نے تم کو میرے سے کا ط دیا ہے۔ تم اس کی جو کمیرے سے کا ط دیا ہے۔ تم اس کی جو

اور شاخ ( دونول) سے ناوا قف ہو۔ تم نے بات کی اور تم نے بچانا یکی تم باز اننی رہے اور تم نے بچانا یکی تم باز اننی رہے کے وقت (گزرنے) کے بعد تم اسس کویا دکرو گے بچو کی نے بتارے یے نصیحت کی ۔ تم مرنے کے بعد میری بات کے نتیجہ کو دیکھ لوگے ۔ بھر تم اسس طرف دصیان کردگے ۔ جو ئیں نے تم سے کہا ۔ ئیں اپنا کام استدکے حوالہ کرنا ہوں ۔ لاحول ولا قوق الآ باد شرا تعلی تعظیم ۔

موئ کے نزدیک سب سے پیاری چرعبادت ہے۔ اور اس کے نزدیک سبسے بیاری چرنازیں کوا ہونا ہے۔ دہ اپنے گویں بیٹ ہوتا ہے ادر اس مؤذن كا انتظار كرد إبوتا ب جرح تعالي كعطرف بلانے والا بوتا ہے جب اذان منتا ہے تواس کے دل میں نوسٹی پیدا ہوتی ہے سے معجدا ورجاعت کی جانب لیکتا ہے۔ اس سے ما مگنے دالا خوسش ہو باہے حبب اس کے پاس کوئی چز ہوتی ہے۔اس کودیا ہے۔ بچ نکہ اس نے نبی کرم صلی امتٰدعلیہ وعلم کا قول سنا ہے کہ ما نظفے والے کو امتٰدتعالیٰ اپنے بندے کی طرف راہ دکھاتے ہیں کموں خوسش نہ ہو۔ اور رب جلیل تے تواس بات كاحكم جارى كرديا كراس سيفقركا الخفطلب كرديني كمصلى المتعليه وكلم مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیاست کے دان استد تعالیٰ فرمائیں گے ۔ تم نے اپن دنیا براین افرت کو ترجیح دی- اور تم فے این لذتوں برمیری عیادت کوترجیح دی. مجے اپی عزت اور اسے جلال کی تم ایک سنجنت کو پیدا ہی متارے مے کیا ہے. یہ آپ کا ارشاد ان سب کے لیے ہے۔ اور اپنے لیے مبت کرنے والول کے بلے ایک کارشادہے۔ تم نے مجھے دنیا کی تمام مخلوق اور آخرت بر ترجیح دی۔ تم نے مخلون کو اسینے دلوں سے دور کر دیا۔ اور ان سے اپنے بھیدوں کے بارہ ہیں بھی ان سے پر میز کیا میری رضا متارے لیے ہے اور میری نزدی تمارے لیے ہے. اورمیری محبت متارے ملے ہے. تم یع مج میرے بندے ہو۔ امندوا لول می ایسا

بھی ہے۔ جو دن کے وقت جنت کے کھانوں میں سے کھاما ہے۔ اور اس کی شراب يس بيآ ہے-اور ج كھياس بي ہے- ده سب كود يكتاب ان بي اليا جي ب جس کا کھانا پیناختم ہوجا تا ہے۔ اور مخلوق سے انگ ہوجا تاہے اور ان سے جھیب جاتاب اور معزرت الياس عليه السلام اور صفرت خفر عليه السلام كى طرح مرس بغير زمین پربستا ہے۔ امتدتعالی نے فرمایا۔ امتدوالوں میں ببت سے ایسے ہیں جو زمین میں تھیپ جاتے ہیں ۔ لوگ منیں دیکھتے۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ ان کومنیس دیکھتے۔ ان میں امتدوالے بہت ہیں۔ اور ان میں خواص کم میں بیند لوگ تو بیکے ہیں۔ اورسب ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا قرب چاہتے ہیں جن کی وجسے ذین اگاتی ہے اور آسان بارسش برسام ہے ۔ اور فرشتے مخلوق سے مصیبت دور کرتے ہیں -جن كاكهانا اوربيناحق تعالى كاذكر اورتبيع وتليل ب- اوراملد والول مي جند لوگ اليديس بين كاليي كهانا بروجاتاب-الصحت أورفراغت والدرتمارا زياده نقصان کاہے سے بنی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا. دو تعتیں ہیں جب میں اکٹر لوگوں کو نقصال اکھانا بڑتا ہے صحبت اور فراغت ، دہم صحت ا در اپنی فراعنت کو امتد تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعال کرو۔ اس سے پہلے کہ تمادی صحت کو کوئی مرص لگ جائے۔ اور کوئی کام متماری فراخت اڑا ہے جائے اپن تنگوس سے پہلے اپن امیری کو غنیمت جانو بہونکہ امیری ہمیشہ ننیں دہتی ۔ نقیروں کی عزست كردرا دران كواسين المقول كى چېزول مي مشركيب كرد-اس داسط كه الشدان كو دیتا ہے۔ سی بیزے۔ بو بتادے پروردگادے بال کام آئے گی۔ اور بتاری ا خرت می متیں فائدہ دے گی کمبختور تم اپن موست سے بیلے اپن زندگی وغنیمت جانو موت جيسه واعظ سيصبق سكيهو وأسس واسط كدنبي كرم صلى الشدعليه وسلم فرمايا کہتے ستے موت کافی داعظ ہوتی ہے موت ہرنی بچیز کو پرانی بنا دیتی ہے اور

ہر دُور کو نزدیک کر دیتے ہے۔ اور ہرسیجے کو تھجوٹا بنا دیتی ہے۔ مرنا۔ منیں اس سے بچنا۔ اِس وقت اور اِسی گھڑی اور آج ہی آجائے۔ یہ معاملہ تو دوسرے کے الق میں ہے۔ یہ متارے الحقیمی منیں ہے۔ برجیز بر متارے لیے ہے۔ عارضی ہے۔ تماری حوانی بمتیاری صحب بتمهاری فراعنت ، تساری امیری متیاری عزیبی اورمتیاری زندگی متارے بال عارضی طور پرہے بیں اسس کی متبین فلح مونی چا جیئے۔ کم بختی متمارے میے کمتم دوسروں کوصبر کا حکم کرتے ہو۔ اور خودتم بصبر ہو۔ تن دوسرے کورضا بالقضا كالمحكيد كرت بي اورخود تم ناراص بورثم دوسرك و نياس ب رغبتى كالمحمكيد كرتے موج بكر فود م اس سے بے رغبتى اختيار كے مورتم دوسرے كوالله تعاسك بر عبروسدكرن كاحكم كيس كرت بوجبكه فودتم عيرامتند برعبروس كي بورتم مورا ورامتدك بندول میں سے سچوں اور نیکوں کے دلول کی بیزاری ہے کیاتم نے اسٹدوالول میں سے ایک کی یہ بات منیں سی اکس بات سے لوگوں کو منع نہ کر دھب کو کر تم تؤد کرتے مرد بتمادے میے رباعت بشرم ہے جب تم رابیا) کرد ربری بات ہے۔ متمادے سادے د کارنامے، لوگوں کے لیے ہیں۔ اور تم مجسم نفاق ہو بینانچہ بلاشبرامٹدتعالیٰ کے ہاں متمارا مچرکے رُجتنا بھی وزن نہیں ہم منافقوں کے ساتھ دوز خ کے سب سے بخط در جدمی موگے دمیری بات برقائم رہنا ایمان کی نشانی ہے ادر اسسے جاگن نفان کی نشانی ہے۔اے املہ!ہم پر مهر بانی فرمایتے ہمیں دنیا اور آخرت ہیں سوا نر محجهٔ ادر میں دنیا اور آخرت میں نیکی دیجے اور ہمیں وز خرکے عذاب سے بچائے۔

چوبيسوي لمس

اے لوگو؛ کمناسن بھیوڑو۔اور دنیا کا جمع کرنا اور اس پر لڑنا تھبگڑنا گنا ہ ہے۔ جومٹ کا متمارے ہاھتوں ہیں ہے جس سے تم نے نقیروں اور حاج تندوں کے حقوق اوا

منیں کیے اور بقید الله تعالے کی اطاعت پر دھیان خرچ منیں کیا۔ اس پر تمیں مزاطع گی برنصیبی تمهاری تم توان مالول کےسلسلمیں اچنے پر در دگار کے کاربداز ہو کیا تمیں ترم نئیں آتی کو تمادے پڑوس می فقر ہی جو بھوک سے مردہ ہیں اورم ان سے منہ کھیرے ہوئے ہو کیام نے اپنے رہے ایل کی ہنیسن و کیسے ارشاد فرمایا. کس چیزیں سے جس کا ہم نے متنیں نائب بنایا ہے۔ خرج کرد بچنا کخی وہ تمیں خردار کر حیکا ہے کہ تم اس میں رصرف نائب ہوتے گئے مورا در تم نے اس پرقبصنه کوایا ہے۔ اور تم نے اکس سے بہت می چیزی نکالی ہیں۔ استر تعالے نے تهيي سارى نكال دينے كے ليے حكم نہيں فرما يا۔ اور اس نے نقيروں كے ليے ايك معلوم ادر مقررصته رکھاہے۔ اور وہ زکوۃ ہے۔ کفارے اور نذرانے ہیں فقیرول ك محتوق بورك دو رهيرهم والول اوررشته دارول كے حتوق بورك كرو- (بورى) زكرة لكالے كے بعد مخوارى كرنامومن كے اخلاق دكريان ) سے ہے جس نے الله تعالی سے معاملہ کیا۔ فائدہ رہی اٹھایا ۔ اور اس کا فرمان سب سے سچاہے اس نے ائی کی کتاب میں ارشاد فرمایا ۔ اور تم جو بین بھی خرچ کرو۔ وہ اس پر بدلہ دے گا۔ م این ول ساس سے صاف تکل جاؤجس کاسارا م فے اپنے الحق مچوڑنا ہے۔ بیال تک کمتم اپنے سادے مال کا بدلہ دو کم بختی تماری بخلوق ن متیں فائدہ پینیائے گی اور مزمتها دانقصال کرے گی مرحب وہ استرتعا لے بی ان کے داوں میں مذ قال دیں جن کے اعتمال کے دل ہی جس طرح جا ہے ہیں ان کو چلاتے ہیں کیمی شخیر کے لیے کھی تسلط کے لیے۔ کیا تم نے نہیں سنا ، استد تعالیٰ نے فرما یا ۔ "جوامتٰد تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے کھول دیں تو اس کو کو نی روکنے والامنيس اورجوروك ليس تواس كو كھولنے والا كوني منيس

جب تمادے پرکو تی صیبت آئے تواس کا ایمان ،صبر اورتسلیم سے سامنا کردر

اس پر اور اس کے سابھ صبر کرنا ان کے دنول کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے قت
کوخم کر دیتا ہے۔ اسے مرمد ! اپنی مراد کے دروازہ سے اس کی صیبت کے تیرول ک
وجہ سے مت بھاگو۔ جے دہو۔ مہیں بھاری مراد لی جانی ہے جب مرید آزمائش بی
پڑتا ہے تو اپنے اساد کا عماج بوتا ہے۔ تاکہ اس کی مصیبت بی اس کا علاج کے
وہ اکس کو صبر اور شکر کا سمح دیتا ہے۔ وہ اس کو چیز کو پچڑ نے کا سمح کر تا ہے۔ وہ
اس کو اپنے دل سے دوگردا نی اور اس کی کسی بات کے قبول کرنے کو چھوڑ نے کا سمحکم
کر تا ہے جس کا اپنے شیخ کے سابھ بچا سابھ بو۔ امٹد تعالے اس کی شکل کو جلد یا
برید دور فرہا دیتے ہیں۔ اے کروے اور میٹھ پانی کے درمیان صائل بونے والے۔
ہمارے اور اپنی نا فرمانیوں کے درمیان اپنی رحمت کا برز نے حائل کرنے۔ آمین

### پیسوی کیس ا

یُر متیں شیطان اور اکس کا بیلا سجھتا ہوں۔ تم اپنے بارے میں اس سے نڈر ہو۔ اور وہ سچا ہے۔ اور وہ متمارے دین اور متمارے تقویٰ کا گوشت کھا تا ہے۔ اور متماری اصل کوئی تصلائی نہیں۔ کم بختی تمار را اور متماری اصل کوئی تصلائی نہیں۔ کم بختی تمار را اس کو اپنی فارکی وہ اس کو اپنی ذکر کی بابندی کرو۔ اس کو اپنی ذکر کی بابندی کرو۔ اس واسط کر یہ اس ہلاک کرتا ہے اور اس کو بھگا تا ہے۔ اور متمارے بیے محنت وشفت کو کم کرتا ہے۔ بی تعالیٰ کو اپنی زبان سے یا دکرو۔ اور اپنے کھانے اور اپنے پینے کو کم کرتا ہے۔ بی تعالیٰ کو اپنی زبان سے یا دکرو۔ اور اپنے کھانے اور اپنے پینے کو کم کرتا ہے دل سے مبعت دفعہ یا دکرو۔ اپنے تمام حالات میں پر بیزگاری اختیار کرو۔ اور اپنے تمام حالات میں پر بیزگاری اختیار کرو۔ اور اس اقوال سے مددلو۔ لاحول ولا کرو۔ اور اس افوال سے مددلو۔ لاحول ولا تو قال الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ المک الحق المبین۔ سبحان اسٹد الملک الحق المبین۔ سبحان اسٹد وہ بلٹ جا تا ہے۔ اور اس کا دبد ب

كم موجامات راس ك فكونكست كها جات ين والبس كالخنت بإنى يرمونا ب اوروہ اپنالٹ کرزمن برجیجا ہے۔اس کے نزدیک سب سے بڑی عزت اس کی ہوتی ہے جوسب سے زیادہ فساد مجانے والا ہو۔ گناہ ابن آدم کے لیے ہیں۔ ادب عبادت گزاد کے حق میں اس طرح فریصنہ بے جیسا کہ عام آدمی کے حق میں تو بر وہ ادب كرف والاكس طرح مذ بو جبك وه فالق كے مخلوق ميں سے سب سے زياده نزدیک ہو بچوکوئی جہالت کی دجہ سے بادشا ہوں کے ساتھ رہنا سنا رکھے تو اس کی جالت اکس کو اپنے قبل کے قرب کر دیے گی رجس کو ا دب بنیں خالت اور مخلوت کواس سے بیزاری ہے۔ ہروہ گری عب میں ادب مذہور وہ بیزاری ہے۔اللہ تا كے سائق حسن ادب بنايت حزوري ب . اگرة مجھ كو بېچان لينے ميرے سامنے سے ر بیٹے اور تم میرا بیجیائی کرتے جس طرف بھی رخ کرتا۔ شیس ایک طرف ہونے کی قدرت ،ی رز ہوتی الی می برابر ہوتا ۔ فم سے خدمت لیتا یا متیں ویے ،ی حيوالدوية ومتارة مسايدي متركودية متين تنكدست كردية يا امير بناديتا - متهين متفت مي دال دية عامتي واحت نصيب كرة وان مب بيزول كا اصل حسن ظن ہے۔ اور اس سے رتعلق ) کی درستی ہے۔ اور تم دونوں سے محروم ہو۔ تو متیں میراساتھ کیسے درست - اور میری بات سے متیں کیا فائدہ - خابق اکبر اور عنوق کی صحبت سائق اور معاشرت (زمین کے) آداب بہتر کرد۔ اے امتد، ان كا ان باتول كاسننا ان كے خلاف عجمت مذبنا، بلكه ان كے عق مي عجمت بنا، اس ہمارے برور دگار بہیں دنیا اور آخرت میں نیلی دیجئے اور ہمیں وزخ کے عذات بجائے۔

چېيور ملسس :-

اس کے بنچ کی سوادی اکس کے دل کے اعمال کو اس کے بیرہ پر ظاہر کردیت

اس کا میرہ ماہ کامل کی مانند ہوجاتا ہے اور بیس بن جاتا ہے کویا وہ ایک فرشتہ ہے بیس کا دل استٰد تعالیے کی مربانیوں کو دیچھ کر منوش ہے اس کا عمل اس کو اس بیز کی خوشخبری دیتا ہے جو املاتعا لے نے اس کے لیے جنت میں تیاد کر رکھی ہے۔ نیک عمل ایک صورت بن جاتی ہے ۔ اس کو کہتی ہے ئیں متمادا رونا ہوں۔ متمارا صبر ہوں۔ متماری پر ہیز گاری ہوں۔ متمارا ایمان موں اور متماری جان موں۔ تماری ماز موں متمارا روزہ موں ، متما رہ عابدے ہوں اور متارے رب حلیل کے لیے شارا شوق ہوں اور اس کے میے تہاری معرفت ہوں۔اس سے متماری وا تفییت ہوں بہارا حسن عسل ہوں اور اس بزرگ وبرتر کے سامنے متدارا اوب موں جنا نی اس کا بوج بلکا موجائے گا۔ اور اسس کا ڈر اطمینان سے اور اس کی سختی نرمی سے بدل جائے گی۔ اور حب نے نیک عمل مذکبیا اس کو اس کا برور دگار تھیوٹر دے گا اور وہ برائیوں میں رہے گا ۔ چنا بخے گنا ہوں کے وزن اور لوجھ اس کی بیشت پر ہوں گے ۔ بھبوک اور بیاس اس کے اندر ہوگی - اور ڈر اکس کے سامنے ہوگا اس كے بيجھے سے فرستے اس كو لانك رہے مول كے اور كھٹنول كے بل جلا رہے ہوں گے۔ اور اس کے دل پر تیرا چرکا لگ راع ہوگا۔ قیا مت کے میدان میں صاصر ہوگا بھراس کے لیے نوک جبونک اورجانخ یشتال رکی نوبت) آئے گی بیس بہت سخت حساب ہوگا۔ عیر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا ۔ میراس کو عذاب دیا جائے گا۔ بیس اگر وہ اہل توحیدوالوں میں سے ہزا، اپنے اعمال کے مطابق سزایائے گا۔ پیراس کو امتٰد تعالے این رحمت سے آگ سے نکا ہے گا۔ اور اگر کفر والوں میں سے ہوا تو دہ لینے م مبنوں کے ساتھ ممیشہ آگ میں رہے گا ۔ اگر تم توب اور صحیح فکر میں رہو تو

دُنیا دالی چیز کو حچور دو - اور آخرت والی چیز میں مگ جاؤ - اور مخنلوق دا لى چيز كو تھيوڙ دو۔ اور حق تعالى دالى جيزيس لگ جاؤ ـ برائى كو تھيوردو اور عبلائی کے کام میں مگ جاور اے فکر اور توب کو تھیوڑنے والو ! تم ٹوٹے میں ہو اور متمادے پاکس کوئی عبلائی نمیں رتم ٹوٹا پانے والے اور فائدہ مذاعظانے والے ہور متماری مثال اس ادی کی طرح ہے ہو بیجا ہے اور خرید تا ہے اور نہیں جانتا کیا خرچ کر تا ہے ۔ اور نفتہ کو کھرا نہیں کرتا۔ سوکم گنتا ہے۔ اور اپنی اصل بونجی کے تھوجانے کا انتظار کر تاہے جس نے اس کے ماعقد اس نے بڑھاہے اور قعتہ کولپیٹ دیا ہے۔ خرابی متماری۔ تہاری اصل بونخی جو ہماری عرب -جاتی رہی ہے - اور ہمارے یاس کوئی عطلائی منیں بہاری ساری کمائی کھوٹی ہے۔ ہمارے علاوہ دوسرے مومنوں کی ساری کھائی گوہرہے۔ حبلدی ہی مومنین کو ان کا پوراسی دیا جائے گا اور تم پڑے جاؤگے اور قید کیے جاؤگے ۔ متمارے پاس جوموتی ہے وہ تبول مذ ہوگا بلکہ حق تعالی تو اخلاص کو قبول فراتے ہیں اور اخلاص متمارے پاس منیں۔ کیاتم نے نبی کریم صلی امتند علیہ وسلم کا فرمان منیس سنا۔ اپنا محاسبہ خودہی كروراكس سے پہلے كر بتهارا محاسبه كياجائے اور (خود ہى اينا) وزن كرو. اس سے پہلے کہ متمارا وزن کیا جائے ، اور اپنے آپ کو بڑی بیٹنی کے یے سوار لوراس سے پہلے کہ امتٰد تعالے اس بات کو جاننے بیجانے سے انکار كردير . كم وه اس كے دوستوں ميں سے ايك دوست ، اس كے بياروں میں سے ایک بیارا اور اس کی مرادوں میں سے ایک مراد ہے۔ اس کی فلوت ا در حلوت میں ایک فرسشتہ مقرر کر دیا جا تا ہے۔ حجواس کے دل کی تربیت کرتا ہے۔ دلیل کی تربیت کر آ ہے۔اس کونیکی کا حکم کر آ ہے اور برا ئی سے موار

ديتا ہے مبياكم الله تعالى فى مضرت يوسف عليه الصلوة والسلام ك بارہ میں فرایا: " یو منی ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی ہٹالیں۔ بلاشبہ وہی ہارے برگزیرہ بندوں میں سے ہے" الله تعالے كا يانعل انبيارو مرسلین ، ادلیا ، وصدیقین علیهم السلام کے ساتھ ہے بھرت میں علیم السلام كا بجول كے ياس سے گزر ہوا، جبكہ وه كھيل رہے عقے - توا منوں نے كما بارك ساعة کھیاد۔ اس پر آب نے فرمایا، سجان اسد سم کھیلنے کے لیے منیں بدا کے گئے ہم قرم الس قوم کے ا ترار ہی جو مجلائی کا حکم کرتی ہے مز کم برائی کا۔اس کو دیکھنے کے بعد دلوں سے ال جاتے ہیں سب کے سب گومرین جاتے ہیں مطائن ہوجاتے ہیں اور رفیق اعلیٰ (بر ترفر شتوں) کے بال نیک ہوجاتے ہیں قرآن کاسننا ان کا چا ہی آزار بن جا ماہے اور اس سے پیا جی سنت مقے . بااعتبارصورت مذبا اعتبار سخى ر (مومن) زياده تر يجواس اورب موده بات بنيل سنتا اس واسطے کراس سے نزدیک قرآن دلوں کی زندگی ابطن کی صفائی ادر جنت میں عن تعالے کے جوار رحمت کی بنیاد ہے مومن مخلوق کو بیجا نتا ہے اس کے لیے ال میں نشانیاں ہیں۔اس کا دل حساس ہوما ہے۔اللہ تعالی كاس فدك ذرىيس دىجتا سى جس كوامترتعاك نے اس ك دل یں بسایا ہے۔ نور دلول کا نور مرد تاہے۔ طہارت دلوں کی، عبیدوں کی ادر خلوت کی طهادت ہوتی ہے۔ حب بہادا ول پاک نہ ہو اور بہاری خلوت پاک منه ہو تو متاری ظامر کی باکیزگی کیا فائدہ دے گی ۔ اگرتم مرروز مزار مرتبہ بھی عسل كرور ممادس دل كيل ذرائجي زاكل نر بوكى -

گنا ہوں کے بید ایک بدی تسم کی مواحت ہوتی ہے۔ یہ ان کومعلوم ہے جو اسٹر کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اور ان

كورسوا منين كرتے - برنصيبي متمارى يقم مست بورسو بلا شبه متمارے اعدكوئي بجیز نہ پڑے گی۔ متمارے پڑوسیوں، اور متمادے بھائیوں اور متمارے رشة دارول نے سفر كيا اور تلاس كيا جنائي خزانوں كوجا يا يا- ايك ييس سے دس اور بیس کا فائدہ ہؤا اورغنیتیں ہے کرلوٹے اور تم اپن جگہ ی میلے ہور مبدی ہی جو محقور اببت شارے یاس میں ہے یہ مجی جائے گا۔اس کے بعدتم وگوں سے مانگو کے کم بختی متماری جی تعالی کے داستہ می محنت کرو۔ اوراس کی تقدیر کے توالہ مذیکے رکھو۔ کیا تم نے احد تعالے کا ارسٹ ونہیں سنا۔ "اور جنول نے ہادے واسطے محنت کی ہم ان کو اپنی وا ہیں سمجھا دیں گئے محنت کرد متارے پاس وہ ہوایت آئے گی جوند آتی علی ۔ اور تجد اکیلے سے ضروری ہے۔ کم مزائے يم مفروع كرو - اور دوسرا أنا ب اور متما واكام بورا كے كا سب چزى الله تعالى كے اعترى بيں جنائج تم غراملات كھ مت انگو کیام نے ان کی بات نیس سنی ۔ اپن پختہ قدم کلام یس کس طرح ادشاد فرماتے ہیں ، اور ہمارے باس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم معیّن ا نوازہ برا آرتے ہیں وکیا اس آیت کے بعد بھی کوئی بات باتی ہے۔ اے دنیا اور پسے کے جاہنے والے ۔ دولول چزیں رحقیر الیں اور دولول امتٰد تعالیٰ کے ماعقہ ہیں رئیس ان کومخلو تی سے مت مانگو ۔ اور مذان دونوں کوان دونوں کے ساتھ مٹرک کرنے والی دربان اور اپنے اسباب پراعمادے مانكورات الله إلى المعلوق كفالق الصلب الاسباب وبيس شرك کی تیدسے چیزا کراین خالقیت اور این اسباب کے ذریعہ سے حسامی دیجئے اور ہمیں دنیا ہر اور افرت میں نیکی دیجئے ۔ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچاہئے

سائيسون کيس به

اے امتد کے بندورتم دارالحکمت میں ہورایک واسطه ضروری ہے این معبود سے ایک ایساطبیب مانگو بج متمارے دلول کی بیار اول کی دوا كرے ايك ايسامعالج جرتماراعلاج كرے - ايك ايساراه وكلنے والا -جومتیں راہ بتائے۔ اورمتیں ماعقول سے پھڑسے ۔اس کے مقربول،اس کے عاشقوں اوراس کے قرب کے دربانوں اور اس کے دروازہ پر رہنے والول سے نزدیکی چا ہورتم تو اپنی جانول کی خدمت اور نفسانی خوام شول اور طبیعتوں ک پیروی پر راصی ہو گئے ہو رتم اپن جانوں کے نوش کرنے اور ان کے دنیا کیلئے دوڑنے میں کوشش کرتے ہواوریہ ایک ایسی چیزہے جرکھی بھی متمارے ہائق نه ملکے گی رکھڑی بر گھڑی ، روز بر روز ، ماہ به ماہ اور سال برسال شیس موت ات ہے لیب متیں اس کا بھی یارا منیں ہوتا کہ تم اس سے تھیوسے رہو۔ وہ تماری گات یں ہے اور تمیں کوئی خبر منیں۔ تم اس کے دیکھ لینے سے بچتے ہواوروہ تمارے برابر کھڑی ہے حلدی ہی تمیں ایک ایسے میدان میں مھیوڑے گی جمیدان متارے بدلے اور متاری دوسری زندگی کا ہے۔ تم سے ہراکی کی دوج کوچ کرجائے گی اور الس کاجہم ایک مردہ بری کے جم ك طرح باتى ره جائے كا-كون تم ير رجم كرے كا اور تميں منى ميں كاڑھے كا۔ اس سے پہلے کہ متیں زمین کے در ندے اور کیوے کھا جا بیس بھر متمارے گھر والے اور متمارے دوست بلیھیں گے بعنی متمارے وسمن -اپنے کھانے اپنے پینے اور اینے آرام میں ہول گے ۔سو یا تو متنا رے پر رحم کریں گے یا ذکر ان گے راور دھم تو بہت سے بادشا ہوں پر بھی منیں کیا گیا۔ ان کے دشمنوں نے

ان کوتنل کیا اورجان ٹرجھ کر کہ ان کو سُنتے اور میڑے کھامیں بغیر دفن کیے جنگلول میں بھینک دیا . کتنا بُراہے وہ بادخا ،حسب کا حکم میاں تک آگزائل ہوگیا کتنی اچھی بات کھی ایک بزرگ نے ۔ بادشا ہنیں حس کے بادرشا ہ ہونے کو موست زائل کردے۔ بادشاہ تو وہ بادشاہ ہوتا ہے جس کو موست مز آئے۔ متمادے میں عقلمند وہ ہے جوموت کو یا د کرے اور تقدیر جو بھی کرے اس بدراضی ہو ابس اپن سیند کی چیز پر شکر کرے اور تقدیر سے راضی ہوجائے۔ ا بی نابسند بیزیر صبر کرے - اینے دین کے معاملات میں فکر کو مزول اور لذتوں کے فکر کا بدلہ بنا دو یموت ادر اکس کے پیچھے کا فکر کرو۔ (جہاں تک نصیبوں ر کا تعلق سے استٰد تعالیٰ ان ( کو تکھ تھا کرکپ کے ان سے ) فارغ ہو چے ہیں۔ نہ ان میں ذرہ مجرزیا دتی ہوتی ہے اور منران میں ذرہ مجر کمی ہوتی ہے ۔ جناب نی کریم صلی استه علیه وسلم نے فرما یا کہ استد تعالی مخلوق رروزی اورعمر روغیرہ المحد الكها كركب كے) فادع ہوئے اور قیامت تك ہونے والى باتو ل كو راکھ لکھا کر قلم خشک ہو چکا ہو چیز تقسیم کی جاچکی اس کے طلب کرنے ہیں مشغول مزر مور مچونکر می مشغولیت کھیل اور حماقت ہے۔ امتید تعالے تہارے سادے حالات کی تد بیر کر چیچے ہیں۔ اور ان کو ایک معلوم وقت میں و هیل نے چکے ہیں یوب تک دل مجاہدہ سے غیر طلن رہتا ہے تو مذوہ اکس پر ایمان لاما ہے اور منہ کا لیج اور للجانا تھیوٹر ماسے مطانیت سے پہلے ایمان ر کھتا ہے مگر زبانی دعویٰ ہوتا ہے عقلمند منو بحو میں کمتا ہوں وہ مانگؤ ۔ ایک اسی تقدیری اور ہونی بیزے طلب کرنے پرشغول مت ہو حب کا تمادے بل ہونا اور اس کے دجود کا ہونا حروری ہے۔ بینا پخرتم اکس کو لم المي مي تلجم بوت وقت يرايي طرت بلاؤ - نبي كريم صلى المله عليه وسلم

سے مروی ہے اگر بندہ کے اے امتدا مجھے روزی مت دے۔ اس کا
اس کے علی الرغم روزی دینا الوہیت کی طرف سے صروری فرص ہے اور
امتد تعالئے کی طرف سے آتی ہے۔ مخلوق کے بال النہیں سے کوئی چیز نہیں۔
تم توجیدسے کمال (اور کتنے دُور) ہو۔

اے مشرک ! تم خلوص سے کمال ہو۔ اے کدورت والے تم رصاسے کماں ہو۔ اے ناواعل ہونے والے تم صبرسے کمال ہو۔ مخلوق سے شکایت كنة والع يوب متدادا رحال اورمقام) حبل برئم موريد يبل كرائد موئ نیکوں کا دین مبین ہے۔ مجھے فیرت ہوتی ہے جب میں کسی کو اعتدامتد کتے سنآ ہول اور وہ مغیرامتُدکو رکھی) دیجھتا ہے۔اسے ذاکر! امتُدتعالے کو ایسے یاد کروگویا تم اس کے اس ہو۔ اور اس کو اپن زبان سے اور لینےول سے بغیرامتُد کے بال بادر کرد رمخلوق کو چھوٹ کو اس کی طرف بھا گو۔ وُنیا۔ اخرت اور ماسوا کو اینے دل سے۔ اپنے باطن سے اور اپنے بدن سے نکال دو عیراین ظامری زبان سے رکهو) بد بختی متاری تم استداکر راستدسب سے بڑا ہے) کتے ہو اور بھوٹ کتے ہو۔ دوفی متمارے پکس ہے بڑاسالن متارے پاس ہے۔ اکسیرالکم تمارے پاس ہے۔ بوی بے پرواہی ہے ہو تہاری زندگی میں تمارے پاس ہے۔ تمارے محل کے ارد گرد کا برط پر مدار تمارے پاس ہے ممادے شرکا بڑا بادشاہ ممادے پاس ہے تم ان سے ببت ڈرتے ہوا دران سے امیدر کھتے ہوا دران کی خوشامد کرتے ہوا در ان کی پردہ پوشی کرتے ہو۔ متمارے کیڑے تہیں چھپاتے ہیں اور تما دا پردرگار ہر بُری بات کوسامنے ہے آ ما ہے بتم اپنی مشکلوں میں ان پر اعتما د کرتے ہوئے اور میرے نفع دینے اور لیتے میں تمان کو دیکھتے ہو۔ اگر تم سے رفاقت کی ۔

دین میں ملس بن جا دُ گے اور مسلما نوں اور مومنوں کے حجا شکنے والے مذبنو۔ دُور والااكس كوچيا مآہے اور نزد ميك والا اس كو افشار كر ما ہے لين مقرب بارگاه ببت سی چیزول سے طلع ہو ماہے اور ان کو بچیا تا ہے۔ مقوری سی بات كرة ہے مكر وه مجى بنا برغلبدلىس باك ہے وہ ذات جراپنے بندول كى يده پیٹی کرتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپن مخلوق کے خواص کو مبندوں کے مالات سے مطلع کر دیتی ہے۔ پھران کو حکم کرتی ہے جوان کی مبت زیادہ پردہ پوٹی کرکے ان کوچھیاتے ہیں۔اے لوگ ! جہال مک ہوسکے۔ دنیا کے فکرول سے فارغ دم والی کمی چیز کی طرف وغیت ناکر وجوئم کو نزدیکی سے دور کر دے یومن سے اگر ہوسکتا ہے تو اپنے کھانے ۔اپنے پینے ۔اپنے لباس اور این بوی سے بے رضبتی اختیاد کر تا ہے۔ اگر ہوسکتا ہے۔ اینے ول سے نفسانیت طبیعت اور لذت کونکال دیآ ہے۔ یہاں تک کم اپنے پروردگار اعلیٰ کےعلاد کسی کوئنیں جا ہتا۔ اپن زبا نول کو ایسے کلام سے روکو باز رکھو۔ جومتهارے لیے ہے معنی ہو۔ اپنے رب جلیل کو کشرت سے یا د کرو۔ اور اپنے گردل میں لازی طور پر رہد منرورت کے سوا مذنکلو۔ یا ایسے کام کے لیے ہو آپ کے لیے لازی ہو۔ یا جمعہ اور زنمازی باجماعت کے لیے حاضر ہونے كے يے - يا ذكر كى عبسول كى ماضرى كے ليے - تم يس سے جس كو اپناكام اینے گھر پر کرنے کی قدرت ہو تواسے کرنا چاہئے ۔خوابی متماری تم الله تعالی ك جبت كا دعوى كرتے ، وادرتم الس كاكما مانے شيس مجبت تو آخر كار احکام بجا لانے ا درمنع کی ہوئی چیزوں سے ہدہ جانے ، ملی چیزوں پرقانع ہونے اور فیصلہ (خدا دندی) پر راضی ہوجانے کے بعد ہی ہوا کرتی ہے۔ پیر اس سے عبت الس کی نعمتوں کی بنار پر ہوتی ہے بچراس کو تعبیر کسی بدلہ

کے چا ا جا ماہے ، کھراکس کی ذات کا شوق ہوتا ہے ، محب حق تعالے کواین زبان اپنے اعضاء، اپنے دل ادر اپنے باطن کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ جب اس کی یاد میں فنا ہوجا ما ہے۔ پھر امتُدیاد کر ماہے اور اس سے اپنی مخلوق کے سامنے فحز کر تا ہے ۔ اور اس کو ان سے متاز کردیآہے۔ حق میں حق ( مہو جا ماہے) فنا میں جا ماہے ۔ اوّل ۔ آخر نظام رادر باطن راین حق تعالیٰ کی ذات ) باتی رہتی ہے ، اس سے مجست کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور مخلوق کے سامنے اس کی شکایت کرتے ہورتم اس کی عبت میں تھوٹے ہو۔ جوفنا کی حالت میں اس سے مجبت کرتا ہے ادر فقر کی حالت میں اسس کی شکایت کر تا ہے وہ ریفیناً) تھبوٹا ہے رجب کسی کے دل پر تنگی آتی ہے۔ اس سے ایمان ویقین پرصبر منیں ہا تا آخر کا رکفر کا ساتھی سے فرکی صلاحیت صبر کرنے والے اور پر میزگاری کرنے والے موکن کے سواکسی میں منیں ہوتی۔ ادر وہ کس طرح اس پر صبر مذکرے جبکہ دنیا اس کاجیل فانہ ہے۔ کیاتم نے سی تیدی کو تیدخامذ می آرام کا طالب دیکھا ہے موس دنیا سے نکلنے اور ادراس سے وامیی کی تمناکر تاہے۔ اس کے ادر اس کے دل کے درمیان دسمنی ہوتی ہے وہ اس کے لیے مجول بہاس ۔ نقر ۔ افلاس اور ذات کی تمنا كرة ہے۔ بيان تك كريراكس كى اطاعت كے ليے الظ بٹا ما ہے جنائج اس کے بیے فقر بہتر ہو تا ہے اور حکم مان کر صبر کرنے پر قادر ہوجا تا ہے۔ اسے ضمیری مفاظت کرو۔ یہ رہیشہ المارے کام کی تعربی اکر تا ہے۔ کم بختی متاری رتم میری ادادت کا دعویٰ کرتے ہور پیر مجھسے چھیتے ہو۔ تم میری ادا دت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن علیو کیسے ۔ متم دیواری رحالی دیکھتے مورتم اعمال بغيرا خلاص رشروع بغيرتمام رظام ربغير باطن يخلوق بغير فالق

دنیا بغیرا کرت کے دیکھتے ہو۔ بغیرعلم کے عبادت کی کوشش ہے۔ بہت سے
بندے علم کو پکا کے بغیرا پئی جہالت کے باوجود دات اور دن کوشش کرتے ہیں۔
یہ بات علم پکا کرنے کی ہے۔ تو دراصل علم قضا اور قدر رکے نیصلول ہی بغیر
رعلم، شریعت کی گفتگو ہوتی ہے۔ جو اس کو زندین بنا دی ہے۔ اور اسی ہے کہا
گیا ہے۔ مروہ حقیقت جس کی شریعت شادت مذوب سووہ زند قہ ہے۔
اس حکم کی بنیاد کلام ہے۔ اس کے بعد حکم پکا ہوتا ہے۔ استعفار اور توب کرت
سے کرو۔ اکس واسطے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے یہ دو بڑی حقیقتیں ہی
ادر اس کے جواب میں ان سے معفرت کا اور الن کے لیے ونیا کے مخر ہونے کا
ادر اس کے جواب میں ان سے معفرت کا اور الن کے لیے دنیا کے مخر ہونے کا
ور ان کا ان کی خدمت کے لیے کھڑا ہونے کا وعدہ دیا۔ چنا کی امٹر تعاسے کا
ور دان کا ان کی خدمت کے لیے کھڑا ہونے کا وعدہ دیا۔ چنا کی امٹر تعاسے کا

"اپنے بر در دگار سے اپنے گنا ہ مجنثوا ؤر بے شک وہی مجنتے والاہے۔ متمارے پر آسمان کی دھاری حجوڑ دے گار تمیں مال اور بیٹوں سے بڑھا دے گاراور متمارے لیے باغ بنا دے گا اور متمارے لیے نمری بنادے گا"

کا۔ اور ہمارے لیے باع بنا دے کا اور ہمارے لیے ہری بنادے کا اور ہمارے سے ہری بنادے کا اور ہمارے سے باز اُ وُجرم کر رہے ہو۔ اُ وہ اپنے اس شرک سے باز اُ وُجرم کر رہے ہو۔ اُ وہ اپنے اس شرک سے باز اُ وُجرم کر رہے ہو۔ اُ وہ ان کہ ہمیں وہ سب کچھ دے۔ جوم دنیا اور اُخرت کے معاملات ہیں چا ہے ہو۔ تم نے کیا تھا۔ تم دونوں اصفرت اُ وم اور صفرت وا علیما المصلوٰة والسلام ، کواس کے کیا تھا۔ تم دونوں اصفرت اُ وم اور صفرت وا علیما المصلوٰة والسلام ، کواس کے کمانے اوم من اُن کو دُوری سن سے منع کیا تھا۔ کہ کمیں الس کے نتیجہ میں ان کو دُوری سن نقیب ہو۔ ان کو کوامت کے صقہ سے عادی کر دیا۔ اور دونول کو برمند کر چھوڑا۔ کھیودونوں زبین پر اقرے اور میں بدام مصیت اور مخالفت کی بنا دیر ہوا۔

بھرمعصیت نے ان کے بدنوں میں بردرش یانی اور ان درنوں کو دور کر دیا۔ پیران دونوں کو امٹاد تعالیٰ نے توبرادر استغفار کی مفین کی رسو دونوں نے توب کی اور اپنے گنا ہوں کی معانی جا ہی بیس وہ ان درنوں پر مربان ہوا اور دونوں کو بخش دیا۔ میرا وشمن اور دوست میرے نز دیک برا بر ہیں ۔ روئے زمین پر مزمیرا کوئی دوست باتی ہے اور سز مثمن را در بیاس صورت میں ہے كر توحيد كى صحبت اختيار كرے اور مخلوق كوعاجزى كى نظرسے ديكھا جائے۔ ادر جوامتدتعالی سے ڈرا سو۔ دہ برا دوست ہے۔ اور حبس نے اسس کی نا فرمانی کی سو وہ میرا دستن ہے۔ اے امتٰد! آپ میرے بیے یہ نابت کردیں اور مجھے اس پر ثابت قدم رکھے۔اس کوافقاد کے بجائے بخشش بنا دیں۔آپ کو معلوم ہے۔ کومیں آپ کے دین کی رسیوں اور آپ کی ارادت کی رسیوں کو بط لگانا ہوں۔ اور میں آپ کے فاور س کافادم ہوں۔ اور آپ کی خشنودی چاہتے ہوئے آپ سے ماسواسے بے رغبتی اختیاد کرنے والول کا خادم ہول -بصيبى متارى اس مالداد - يرمت خيال كروكم مالدار كاشكوكرنا الحمد ملتد رب العالمين كمددينا ہے ۔ اور بس اور ملاشبہ اس كاشكويہ يہ ہے كہ اس يس سے کچے مقدارسے فقیروں سے مخواری کرے ۔ اگر تم نے فرض زکوٰۃ کوا داکر دیا ۔ یا پیرحبال پکے مکن ہوتا ان سے غخواری کرتار اور ان کو ملا احسان دیتا۔ چونکھ احمان تویہ ہے کرتم نے بلا احمان دیا ہوتا۔ وگرنہ تونہ دیا ہوتا۔ کیاتم نے املا تعالى كا فرمان نهيس سنار الساايان والوا اين صدقول كواحسان اورتكليف سے باطل مزکرویہ ان کا باطل ہونا یہ ہے کہ ان کا ثواب باتی مذرہے۔ پس احمان جمّانے والا کوئے میں بڑا۔ اس کے لیے کوئی تواب منیں ا در انس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔اس واسطے کہ احسان جتانا شرک ہے رمومن دیتا ہے اور

احمان منیں جاتا ہے بلکہ امتد تعالے کا شکر ا داکر ماہے۔ اس کے اس کو توفیق دینے پر بنا پر اعتقاد رکھتاہے کر جو کچھ اس کے اعقامی ہے یسب اس نے اس کو دما ہے۔ اور دہی ہے جواس سے بھین سے اور اس کے علاد ° دوسرے کو دے دے۔ اے مالدار فقروں پروسعت کرنے والے رائی مالداری سے دھوکرمت کھاؤ۔ اور مزائس پر فر کرد۔ اور مذاس سے فقرول کے مقابلہ میں عزور کردیے نکھ یہ متہاری تنگرستی کا باعث ہوگا۔ اورتم اے نوجوانو! این جوانی ادرطاقت پرنقیرول کے مقابم میں فور مذکرور اور اس سے اسلا تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے مدد رہ چاہو بہمارے حجم بمتارا دین ہیں وہ ایک درندہ تمارے دین ، شاری حاجت ا درمتاری مالداری کا گوشت کھا تاہے۔ ایک بزرگ نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ حب متیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اسس کی ا فلت کرو اس واسطے کہ نا فرما نیال نعمتوں پر ہی نازل ہوتی ہیں میرے یاس نیک خیال مے کو اور ہمتوں کو زأمل کرے حاضر ہوا کرو اور حب اپنے گھرد اس کو لوطا کرد تو اس بارس پر دھیان دیا کرد ا دراس کو عبلاد مت - موت ادراس کے بعد کی بیزوں کو یا د کرو۔ دوزہ لازی رکھو۔ اسس واسطے کم یہ دل کو روشن کر تاہیے خصوصا حب مثاری افطاری حلال کی ہو۔ کوئی چیزخرج کیے بغیر کوئی بیز بھی متمارے ماعق ند سکے گی جکیم ا در عالم لوگ اس بات پر تفق موتے ہیں کہ آرام آرام تھیوڑ کر ہی حاصل ہوتا ہے ریخقیقی طور پر آب کے متارے سامنے چالیس سال مک رہے اور سجدہ کے علادہ منیں سوئے واور أب كاسجده كرنا بى آب كابسر- لحاف ا در آب كا تنكيه عقاريه حالت اس کی ہوتی نے جس کو دنیا سے بے رغبتی اور احزت سے رغبت ہوجائے۔ اور موت ا دربیان سے ڈرے ۔ ا درجی کو قدرت ہوتی ہے مخلوق ا در ان کے

ہا گھتوں کی جیزوں سے بے رغبتی اور خالق سے رغبت کر تاہے۔ اور جواس کے پاس ہو تا ہے اس کو پیچان لیبا ہے اور اس کو اور اس کے بندے کو پیچان لیبا ہے۔ اور اس بارہ میں ابن جان سے محنت کرما ہے جواستہ تعالے کو پیچان لیت ہے اس سے عبت کرتا ہے. اور جو عجست کرتا ہے وہ موافقت کرتا ہے. تم اس دنیا کوکیا کرو کے ۔ اگر سامنے آئے تومشغول ہو اور اگریشت بہ آئے تونقصان الحادُ -اگرُمْ الس سے بھو کے ہو تو کمزور ہوجاؤ - اور اگر اس سے سیر موجا وُ تو بھاری موجا وُ ۔ اس کوچا ہو جو اپنی محبت میں متمادے میں سے ایک ہو۔ مرضوں، ہمیار اوں بعنوں اور فکرول پر کوئی تھبلائی منیں مگراس کے بیے جس نے ان کواستہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا بفن جابل ہے بسواس کو ادب کا طریقہ سکھاؤ بسوالیا ادب سکھاؤس سے یہ بمیاری اور دوا کے درمیان ملال اور حرام کے درمیان ابھی ا درخواب کے درمیان فرق کرسکے بھیگراخم منیں ہوتا۔ اس کو لذتوں اور مزول سے ایک تقمہ نه دور اس کے حق سے زیادہ اس کومذوور صحت کے بے میں بہرہے جب اس سے طمئن ہوجائے تواس کو زمین کے کھاں بچیوس کی طرف مے جاؤ۔ بیال بک کم اس کی تمام آرزو یہ ہو کم تم اس کو ردئی پر بھاؤ۔ اور حبب اس برمطمئن ہوجائے (توسمجمو) اطینان اور سکون ہوگیا۔ دیا جائے۔اس کے نصیبے ایک میں گے۔متارے یاس شارے پر دروگار کا لکھا آچکا ہے،اینے آپ کو مارو بے شک اسٹراپ کے ساتھ ہمرمان ہیں۔ سکم ہوگا۔ "ا عین برشنے وا سے جی ۔ اپنے برور دگار کی طرف بھر علود تم اس سے راضی وہ متمارے سے داحنی اس کے لیے اس کے نصیبے ظاہر ہوجا میں گے رسیلاعلم تمار یے برا کرنے کا اس کو حکم کرے گا۔ تو اس کے نصیبے اس کے جماؤ کے ساتھ پورے كرديئے جائيں گے ۔ تواس وقت اكس سے بے رغبتی صحیح ہوجائے گی . اس سے ب

نه بوگا کم اسسے اس کو عجلا دے۔ تو یہ کھانا انشراح صدر اور اس میں پنچنے
اور دلی صفائی کا سبب بنے گی۔ تو اس کا اس سے دکنا مربینوں کی طرح ہے۔
جیما کہ طبیب اس کو کھانا اور غذا سے منع کر دیتا ہے جو کھانے اور پیلے کی چیزوں
جیم بہتر ہو تا ہے ۔ بیال یک کم عافیت نصیب ہو۔ بھراس کو کھانا کھانے کا کھم
کرتا ہے اور ایک کھانا سے دوسرے کھانے کی طرف منتقل کرتا ہے ۔ سواس کا
کھانا کھانا اکس کے یلے دوا اور اس کے بدن میں طاقت کی زیادتی کا رباعث بن جاتا ہے۔ اور اس کے دوا اور اس کے بدن میں طاقت کی زیادتی کا رباعث بن جاتا ہے۔
بن جاتا ہے۔ اور اس کے دل اور باطن کی روشنی کا باعث بن جاتا ہے۔
اے اسٹر ؛ ہمیں اپنے ماسوا کے بے رفیتی کرنے والا اور سب حالات میں بی طرف رجوع کرنے والا بنا یئے۔ اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں نکی دیجئے۔
اور ہمیں دور خ کے عذا ہے۔ اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں نکی دیجئے۔
اور ہمیں دور خ کے عذا ہے۔ اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں نکی دیجئے۔

## الطائنيوي بسس .

بے شک المتد کے اللہ بندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی حقیقت استسلام ہے یہیں چا ہئے۔ پہلے اسلام کی حقیق کرو۔ بھر استسلام کی۔ اپنے فل ہر کو اسلام سے صاف کو۔ اپنی جاؤں کو این کو استسلام سے صاف کو۔ اپنی جاؤں کو این ہور دگار اعلیٰ کے حوالہ کر دو۔ اور اپنے بارہ ہیں اس کی تدبیر سے راضی ہوجاؤ۔ اپنی قدرت کو اس قدرت کے لیے بھیوٹر دو حِس کا متمار سے پر دوردگار نے جھی تقدیم تمار سے بید کو دے وہ سب اپنے بار مقبول ہی رکھو۔ تمار سے بروردگار تم سے ذیادہ جا نہ ہے۔ اس کی بات بال مقبول ہی رکھو۔ تمار سے بروردگار تم سے ذیادہ جا نہ ہے۔ اس کی بات سے ماؤلس ہوکے داخی کا واس اور نواہی کا قبول کے سے ماؤلس ہوکے داخی کا قبول کے

العقول استقبال كرورتتيس جوهمي تكليف دسهاس كاابيف دلول استعبال كرد. اكس كوا بنا طريقتر اور اورهنا مجيونا بنالوروه دن آنے سے پہلے اپن زندگی کوغنیمت مجبوجس کوامٹد تعالی کی طرف سے دکنا منیں اوروہ تیامت کے دن ہے۔ اپن آرزؤول کو کو تاہ کرو بچنکوکسی نے آرزوول کو کو تاہ کے بغرفلاح ننیں بائی . دنیا کے بارہ میں لا کے کوئم کرد۔ اور چ نکہ متمادے نصیعے تمیں مل کر رہیں گے۔اگر چم لایلے مذکرو۔ اور دنیا سے جو کچھو نتمارے لیے ہے اس کو پورا كرنے كے بعدى نكلو كے ـ افسوس متارے لا ليح پر بنفس اور نفساني خوامش كو تعيوره يمتين موت سے تھٹكارا نيس موت برزور ننيں يم كميں كارخ كردادر کسی بھی طرح بلیٹو۔ وہ متمادے آگے ہے اور متماری دارت ہے۔ متمارے یے تیامت کا دن کیا ہے سو متماری موت کے دن خاص طور متمارے حق میں اس کا قائم ہونا ہے۔ اور قیامت کا ون متارے حق میں اور دوسرون مےحق یں عام ہے۔ بہاری بیلی قیامت بھیں دوسری قیامت دکھائے گی رجب تم مل الموست علیدانسلام اور اس طرح اس کے ساتھیول کو اپن طرف بننی و نوستی کے ساتھ آتا دیکھو۔اور تجہ پر سلامتی جیجیں اور متماری روح اسس طرح نكاليس جس طرح النول ف انبيار مشدار اورصالحين عليم الصلوة والسلام ك روصین نکالیس- توئم قیامست می خیر کی خوتخبری لور بیلا دن متی دوسسرا دن

اس کو چھوڑو۔ اگر تم نے اجھائی دیکھی تو اجھا ہی ہوگا۔ اور اگر تم نے ہائی دیکھی تو اجھا ہی ہوگا۔ اور اگر تم نے ہائی دیکھی تو ہرائی معندت موسی علیہ الصلوة والسلام کے پاس آئے اور حال یہ کہ ان کے یا تھ میں سیب عقاء اس کو انہوں ان کو سنگھایا۔ اور اس طرح مراکیہ استاد تعاسلے سنگھایا۔ اور اس طرح مراکیہ استاد تعاسلے

کے اس قریبی درجہ والا کی روح بڑی آسانی سے اور بڑی ابھی حالت یس نكالتاب-آپ سے اور اپنے اداد ے سے مرنے سے بیلے بى مرحاؤ ـ موت كوزياده يا دكرد اوراس كے آنے سے يسلے اس كے بيار ہوجاؤ ۔اوراپ م نے سے پہلے دا چھے اور نیک اعمال ) آگے جیجو۔ تمادے برموت آسان ہو جائے گ عمارے مے کوئی اوجھ اور بے جینی باتی ندرہے گی موت کے دن كا ادر قيامت كے دن كا أنا لابرى بيرسيس دونوں كا انتظار كروسي دونوں دن ایسے کام کے بیے ہیں جو امتٰدتعائے نے ان کوبتا دیاعقل سکھور نهتیس دل والا دیجتاہے اور مد دل میں کوئی معرفت کم بقینی متاری ۔ زبر کا دعویٰ کے ہواور زاہدوں والے کبرے پینے ہواور میر بادشا ہوں اور امران ك دروانه يرجات بو بو دنيا كے بيٹے بي ليس متم اسے دل كو دنيا طلب كن اور دنيا والول كى متناكرت سے موطور كيا تنيس معلوم ننيس كر نبى كريم صلى الشعليه وسلم نے فرما يا، جو كوئى چراگاه ك ادد گرد كھوما -اس سے خدشہ ہے کہ کیں اس میں گرم جائے و نیا کی مصروفیت تو محض استد تعالے کے بندول کی راہ کاط دینے کے لیے ہے اور ان کومنح کرنے کے لیے ہے اور ان کی عقل بھین لینے کے لیے ہے۔

یہ (قاعدہ) الا ماشاء اللہ سب کے حق میں عام ہے گینتی کے لوگ ہوتے
ہیں جن کے دلول اور کامول کا اسله مالک ہوتا ہے۔ ان کی خلوت اور طبوت
میں حفاظت کرتا ہے۔ اور ان کے کھانے۔ ان کے بیٹنے کو
اپنے دست قدرت سے صاحت کر دیتا ہے۔ اسله والول نے تو رسول کر بم
صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزول پرعمل کیا چنا پنچ بھیجنے والا داضی ہوگیا۔
اور ان سے دوستی کی اور ان سے محبت کی ۔ گھرخ بدنے سے پیلے پڑوسی

اورداستہ چلنے سے پہلے ساتھی تلاکش کرد ۔ یہ پڑدئی قرب خدا دندی اوراس .
کی معرفت اوراس پر ایمان دتو کل اور اس کے دعدہ کے دقوق کے سواکون ہے۔ سوان کے دل سمجھ گئے جس پر دنیا کے گھر کے اور آخرت کے گھر کھول دیئے گئے اور وہ گوشتہ میں کھڑے ہوگئے ۔ اے غافلو! یہ ہے حبس کو میں نے کھول کر بیان کر دیا ہے ۔ یہ بات عمل اور اس میں غوطہ مارے بغیر مئیں ہوسکتی کھی کنے سے اور پھر کھی کرنے منیں ہوسکتی کھی کا ور اور پھر کھی کرنے سے کھی لول سے کھی ملک دو اور کھی ترکی طلب میں کو اور کھی ترکی طلب معلی کردیشرم کرور اور برناحی عمل کولیسیٹ دو۔

جب میر بات پوری ہو گی ، تو امتٰد تعالیٰ کی طرف سے بخر مکی ہو گی ، اسے فرمائے گا۔ حرکت کرد۔ آگے بڑھوا درا بنی آنکھ کھولو۔ اور اپنی ظاہری اور باطنی انکھوںسے دیکھو جوامتدتعالی کی طرف سے تمارے یاس آیا ہے۔ اس طور سے امتد والے معیشہ عاجزی وانکسادی ظاہر کوتے ہیں اور اسس حال میں نہتے ہیں۔ بیال تک وہ جس کے لیے انہوں نے عاجزی کی ان کو اٹھا تا ہے۔ مومن جو کچھ اکس کے باتھ ہیں ہوتا ہے۔ اس کو نکا لنے اور اس کو قربان کرنے کی کوشش كتاب اس واسط كروه جانتا ب كروه اس كالحب ب اس كى ضرورت کے دقت اس کو پر بیز گاری سے یا تاہے اور جو کھے صفائی سے وہ یا تاہے وہ كافتانىين اوربست سى چيزى ھيوڭ دياہے۔ بيال يک كوايك ايسى چيز یا تا ہے جس کا اصل اور فرع کو پیچانا ہے۔ ہر بات کے لیے ایک جبت کام میں لاتا ہے جس کو اپنے مجھول سے نکا لتا ہے۔ اس کے مجھوں اس کے باب اوراس کی مال کی دراشت ہے بعبول علماء اس کو بہمیزگاری کے ماکھ كے بغير كا يارچنا بخداك كوفقيرول اور صاجت مندول كى طرف نكائت ہے۔

اسے وہ جوارادت تھجوڑ ما ہے ، تبری ارادت پختر ہی منیں ہوئی ، اور تبرے یے ایک بیزے ہوتری مراد کو جیاتی ہے ۔ مجھے کمناہے اور مذمیرے ہے دولت ہے بحب کے بارے محبوب کو اعتبارسے ' مذ مال ہوتاہے مذاسباب مزخزارز، مزارادت اور مذ گھر رسب کچھ اس کی مراد اور اس کے محبوب کے لیے ہوتا ہے محب این محبوب کے سامنے مقبوضہ غلام حقیر ہمرتا ہے۔ اور غلام اور جو کھے یہ رکھتا ہے ۔اس کے آقا کے لیے ہی ہوتاہے بحب محب کی جانب سے مجوب کے بیے سپردگی محل ہوجاتی ہے۔ تو محب کو وہ بیز سپرد کر آ سب ہو اس کے سپرد کی گئی تھی۔ اور خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ معاملہ بالکل الث ہوجاتا ہے۔ غلام آزاد بن جاتا ہے۔ حقیرعزیز۔ بعید قریب اور محب محبوب بن جاتا ہے جب مجنوں نے صبر کیا، تونسیلی مجنوں بن گئی اور محبول نسپلی ہو گیا۔ جرشخص امٹارتعالی کی عبت کی بناد پرصبر کرما ہے اور اس میں سیا ہوتا ہے اور اس کی معیبتوں کی بنار پر اس کے دروازہ سے عبالیّا منیں۔ اوران سے سے دل سے ملنا ہے۔ تو وہ محبوب مراد بن جاتا ہے بحب نے اس کو حکھ لیا سو اس نے اس کو بیجان لیا۔ یہ چیز بنا وس سے شیں آتی ۔ یہ السی چیزہے جراری مخلوق کی سمجھ سے بالا ہے۔ان میں گنتی کے لوگ میں جواپنے لیے مخلوق کو ایک برابرسجے ہیں محبت سے بیش آتے ہیں معولی اشارہ سے باز آ جاتے ہیں۔ ادب سکھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جوان سے جابا جاتا ہے۔

اے لوگو! ایمان بیدا کرد۔ اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کردیعین عجابرات کرد۔ ان کو ایمان کی کھونٹے کے حوالہ کرد۔ یہ دودھ بیسے بچھڑے ہیں۔ بتارے دل ہزامنی ہونے والے اور کام مذکرنے والے عزور اور بڑائی سے عجرے ہیں۔ ان میں امتدکی راہ نئیں۔ اور میرے لیے تو بیساری راہ مٹنے اور

فنا ہونے کی ہے۔ مشروع میں ایمان کی مخروری کی حالت میں لا الد الا امتد اور آخریس ایمان کی مضبوطی کے وقت لاالہ الا انت بچونکہ ایک حاضر موجود كو غاطب كرتا ہے ۔ امر باطن ہے ۔ عبيدي عبيد ہے ۔ لبطول ميں سے اكب لیس ہے۔ اس واسط نبی کرم صلی احتّد علیہ وسلم نے فرمایا . تمارے زمانے کے د فوں میں ایک لیٹ ہے سواس کے سامنے بیش ہو۔ اے منافق احمیں مناسب ہے بوئی کتا ہوں ۔ نہ کرور چونکہ تم اس معاملہ میں محجہ کو جتلانے دامے ہو۔ اور اگر تم چاہتے ہو۔ کہ جو میں کتا ہول ، وہ تم کرو۔ بھرا بنے نفاق سے قوب کرد ا پنے عمل میں اخلاص اختیار کرد۔ اور اچنے دین میں اور ماسواسے بدغبتی افتیار کرور تمارے میے یہ معاطم مراد ہے را در اس کے لیے شادت ہے۔ لا المرالاامتد محمدرسول الشرصلي احترعليه وسلم اور اس كى آخرير ہے كم اس کے نزدیک بھرادرمٹی بابر ہوجائیں۔ ادر بھرسے میری مرادسوناہے جو مخلوق کامحبوب اوران کی مراد ہے۔

اے صا جزادے ؛ پکا ارادہ کرد۔ ئی نتادے یے ہوایت دیجھا ہول۔
ادراس کی کوئی ائتما نئیں۔ نہ تم لا الدا لا امتر محدرسول استرصلی المتعلیہ وسلم
دالی بات میں پیجے ہو۔ نہ ہی اس کی نشرطول پر قائم ہو۔ اور نہ تم خواص میں
سے ہو۔ تاکہ پھر اور مٹی نتادے نزدیک برابر ہوجائے۔ بھرتم کی جز ہو۔ ہم
متیں کس طرح یا داور شماد کریں جبکہ نہ تم پہلے ہو نہ ہی دوسرے ہو۔ تم مجھے
اپی توریون الیسی چیز میں چاہتے ہو۔ جو نتمادے میں نئیں۔ تاکہ متمارا دل خوش ہو
جائے۔ اور تم مجھ سے داصنی ہوجا ہُ۔ اور تم مجھے بدایت کرتے ہو۔ تمادے
طامت سے نئیں ڈرتا ہوں۔ ئیں تو کس وقت کی یا دمیں ہول جو مخلوق اور
طامت سے نئیں ڈرتا ہوں۔ ئیں تو کس وقت کی یا دمیں ہول جو مخلوق اور

خالی کے درمیان ہے بو ند کرنے اور کونے کے درمیان ہے ، جوضبط ند کرنے اورصنبط كرنے كے درميان ہے۔ تم جابل بورخرا بى تمارى . مجھ سے دسمنى مزكرو۔ کمیں تباہ ہوجاؤ۔ ان لوگوں میں سے مت بنو چوجس چیز کو منیں جانتے اس سے دشیٰ کرتے ہیں۔ تم اسس کوہنیں جانتے۔ چنا کی میرے سے دہمنی کرتے ہو۔ کوئی فکرمنیں متماری شمنی متمارے سے بے وقونی کرے گی ۔ اگر متمیں اسٹد کی طرف سے کوئی برائی یا کوئی مصیبت پینچے۔ تواسے دور کونے کی اس کے سواکے سکت ہے۔ چنا بخرتم اپنے ہی ایسے عاج و کو یہ مت کمو کم تجہ پر بڑی مصیبت کو محبر سے دور کردے جب متبی خلوق کی طرف سے کوئی بیاری یا تعلیف پہنچے یا متارا مال یا متماری بچرتھین نے تو اس کو چھڑا نے دالا مسس سے سواکو کی منیں جب تہیں مال کا ٹوٹا ۔ بیٹ کا فاقہ اور پڑوسیوں اور بھائیوں کی دوری بیش آئے۔ بیاں یک کر تمیں ایک ذرہ یک نزدیں ۔ کوئی او جھ نذا مطابی اور دنیا متارے ير با د جود اين فراخي كے تنگ بوجائے. توتم ول ميں گره دے او كر سب كھ ا مترتعال كى طرف سے ہے۔ اوراس كو دور كرنے دا لااس كے سواكو ئى نئيس . اوراس کو اعلانے والا کوئی منیں۔ مگر دہی جس نے اس کو رکھا۔ دہی ہے بیس نے متارے پر اس کو ڈالا۔ وہی ہے جس نے تسیں یہ کیرا بینایا، اور وہی ہے ہونکا نے بھٹل کھو۔ مخلوق اور اسباب کو مشرکیب مذکھڑا ؤ۔ سب ارباب کو مچوڑ کو ایک ہی دب بنا اور وہی ہے۔ مسخ کرنے والے روہی ہے۔ قبطر جانے والے - كرنے والا . وي ب . رفع كرنے والا . وي ب - كام كرنے والا ـ اس کا تھا ہو کر رہتا ہے۔ اور اس کے اعتریں مرض ہے۔ جو آ کر متماری عافیت کے دروازہ کو کھٹکھٹا تا ہے۔ اس کا لھا ہوکر دہتاہے۔ اوراسی کے باعقیں تنگی ہے۔ جرآ کرمتاری فراخی کے دروازہ کو کھی تا ہے۔ اس کا لھا پوکر

رہتا ہے۔ اور اسی کے ماعظ میں غم ہے ۔ جوآ کر متماد سے خوشی کے دروانے كو كھا اللہ الس كا الحا ہوكر رہتاہے - اور اس كے يات يس خوت ہے بجو آگر متمادے امن کے دروازہ کو کھٹا کھٹا تاہے۔ بیسب اسی کی طرف سے ہے۔ اور اس کو دور کرنے والا اس کے سواکوئی نبیں ہے۔ ونیا مومن كا تيدخانه بعب اس من آ ما ب البي يا وُل نبي بيارتا ، اورمونت کے حل کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔ تید خانہ کی دیواریں دور ہوتی ہیں اوراس كے سامنے اس كے دل كى وسعت ميں در دا زے كل جاتے ہيں ۔ چنا كنے وہ علم اللی کی طرف پرداز کرکے دیاں کی روحوں سے جا ملتا ہے۔ یہ متماری عقل سے یالاہے۔ایٹد والوں کے دل اور ان کی رومیں دنیا میں ایٹد کے نضل ك خوان سے اس طرح كها تى بير حس طرح شيدوں كى روميں جنت ميں کھاتی ہیں بیاں آکو عکوق سے بے نیاز ہوتے ہیں ریماں آکو دل کے مالک بوتے ہیں بینانچ وہ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں۔ ادر افراخ صبی بادشاہ بوتے میں۔ دنیا میں سردار ہوتے ہیں اور افرت میں سردار ہوتے ہیں۔ اے جابل! اے منافق! اے روپیے یے بندے اے مخلوق کی تعربیت وستائش سے خوکش ہونے والے۔ ہم تعرفیت وستالٹش اور داد وعلیش کے بندے ہو اگرتم كوعقل بو تى ـ تواپينے دل پر انامتُد وانا اليه راجعون ـ لاحول دلا قو ة الا بامتُدانعلی انتظیم مصحة - اسے امتند! میں اپنی بندگ كى تحقیق اوراطاعت كى تصديق نصيب فرمايئ -اسا مندىمى دنيامى اور آخرت مى نىكى دىجة اور ہیں دوزخ کی آگ سے بچاہتے۔

انتيسوي كلبس ٦٠

سیچے کے لیے کوئی صد منیں ہوتی۔ وہ برطانی جا ما ہے۔ اس کے لیے سينه بوقا ہے بغيرنسبت - وه سيائى برجمار متا ہے يمال تك كم الس كاذره بارد اس كاقطره سندر اور اكس كا عقورًا زباده -اس كاجراع سورج اور اس کا چلکا مغزبن جا ماہے رحب تم کسی سیحے کو بالیسے میں کامیاب موجاؤ تواسے بکڑے رکھویجس کے باس متمارے وروکی دواہے تجب تم کسی لیے كويا ليين مين كامياب بموجادً بومتين درج ذيل شده بيزي بتائ واس برے رکھو۔ تمادے میے تق تو یہ ہے۔ کہتم ان کو مبچانتے نئیس یو نکہ وہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں میلکا اورمغز مقور سے بھلکوں والا۔ اورمغز بادست ہوں كے خزانوں ميں ہوتاہے۔ پروہ ول جو دنيا۔ مزوں اور لذتوں سے بھراہے۔ وہ چھلکا ہے محض دنیا ہی کے قابل ہے جب تم اپنے دل میں مخلوق سے کھی دیکھو۔ توتم سزا بانے دائے ہو۔اسٹد تعالے نے فرمایا سئی نے جوّل اورانسانول کو تھن ابنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلا بیس۔ بے شک امٹاد تعالیٰ رزق دینے والے بڑی طاقت والمصفوط يس ي تم يسسه اكثريده يس يس اسلام كا دعوى كرت يس اوران کے پاس کچھ بھی حقیقت نہیں رکم بختی متماری ۔ اسلام کا نام ہیں ہے۔ بسس تم خیال کردر بغیر باطن ظا مری شرطول کا جا نیا تمیس فایکه مردسے گا۔ متمادا عمل تھی چیز کے بھی برابرہے۔

ظاہر متمادا محراب میں ہے اور باطن متما رافلام رطور پر متمادے ظام رسے ریا کاری اور منا نقلت کر تا ہے۔ رقم چلتے ہو۔ اور باطن متمادا حرام سے پڑہے۔

یہ متادے جم کی عبادت ہے۔ سوئٹروع کرو۔ اور بنطام متمارے سے سزا ساقط ہوجائے گی۔ اسس داسطے کم تمادے سے کوئی چیزظام سنیں ہوتی ہجاس کی نخالفنت کرے اور علم تو متمارے میے شقعت اور سزا کا حکم کر تا ہے بین نے متیں دیکھ لیا ہے۔ کر آج تم مزاسے چوٹ گئے ۔ کل متیں سزاسے کون چڑائے گار میں نے تہیں دیکھ لیاہے کم تم نٹرلعیت والول کے نزدیک تو چیب گئے مگر تم ان علم دا لول کے بال کیسے بھیو گے۔ جرا مٹد تعالے کے فورسے د تھے ہیں۔ اورحی تعالی کوان نشانیوں سے بیچائے ہی جوان کے پانستا ہیں۔ عوام کے زدیک تم نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے رکھا ماننے والے رپاکیرگی اختیار كرف دار ج كرف دار بيريزگارى اختيار كرف دار دانشدس درف والے اور عبادت کرنے والے ہو۔ اور اہل علم کے نزد مکے تم منافق بھوٹے اور جہنمی ہو بجب تم ان کے ہاں جاتے ہو تو وہ متمارا گھریعنی متمارے دین کا گھر گرتا دیکھتے ہیں۔ تم نفاق کا اثراب جہرہ بردیکھتے ہو۔ وہ متیں متمادی بیشانی سے بچان سیتے ہیں سکن وہ بولتے نہیں۔قرب تی نے ان کے منہ پر ہمر لگا دی ہے اور اکس کے پردہ نے ان کی ذبانوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اور اس کے کم ا ورحلم کی زبان ان کومنع کرتی ہے ۔ اگرایسا منہوتا توان کے سادے راز فاش بو گئے ہوتے۔ اے منافقو! اسلام ثابت کرور تاکر متیں ایان ایقان معرفت ( امتٰدسے) سرگوشی ا ورگفتگونصیب ہو پیقل سیکھو۔معانی کے بغیر محص صورتو ل برراحني مذ بروجاؤ على كرو- اخلاص اختيا ركرد- اور تهيي عالمول سے علم حاصل کرنے میں اخلاص ہوتا ہے۔ اس برعمل کرنا فدمتگزاری ہے۔ جس نے عاجزی کی مبندی مائی۔ تم خدمت کرو۔ تم بلاشبر سردار بن جا وُ گے۔ کیاتم نے نئیں سنا کہ قوم کا سردار ان کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ تم اپنے آگئے۔

ا پی بیری کو اور اینے بیخے کوسنوارتے ہو۔ اور ان کی خدمت کرتے ہو۔ نقيرول كوابنا مال ننين دينة بوراوراس كوابنى خوامش نفنساني اورليغ أسباب برخرچ كرتے ہو- اے كم نصيب ؛ جلدى،ى سارى عبلائى كم ہوجائے كى . تم این عل کے ارد گرد کے اپنے دروازے کے بیرمدارسے اس سے زیادہ ڈرتے ہو۔ جتنا کم تم اینے رہ جلیل سے ڈرتے ہو۔ تم ان کو دیتے ہور اور ان کے بیے تھے بھیجتے ہو۔ اس واسطے کہ وہ متمارے گھر کی غرا بی اور متماری مربانی سے مطلع ہیں۔ مرتصیبی متماری حبلدی ہی متمارا مال ختم ہو جائے گا اور متمارے وہ دوست جو تتمارے بڑے سابھی ہیں اور متمارے سے دہنمنی رکھتے ہیں بہیں چیوڑ جائیں گے۔ اور نتارے محل کے اردار دکے تمارے دروازہ كے بير بدار مة ارى داو وعيش بند ہوجانے كى بناء برمتيس رسواكري كے المرتعالى منیں کیسے برکت عطا کریں جبکہ تم اس کی نعمت کو اس کی نا فرمانیوں پرخرج کر رہے ہو جلدی ہی تنگی ہو گی لیس تم ان کو ایسے حق میں شار مز کرد۔ اور متارا رصان وسقرا) یا نی گندگی اورغلافلت بن جائے گا۔ اور شابد اس دقت متیں موت آجائے ۔ اور تم ای حال میں ہو ۔ پھر گھراہد ف میں او تو عقل سکھو ۔ ادلاتعالے سے سرم کرو۔ دنیاسدائیس رستی۔ آخرت ہیشہ رستی ہے۔ دنیا کے مزے سدا نیں رہنے ،اور آخرت کے مزے ہمیشہ رہتے ہیں مومن دنیا کو آخرت کے ادر مخلوق کوخالق کے بدلہ بھیجتا ہے۔ اسٹروالول میں ایسا بھی ہے رحب وہ اسٹر تعالے کے ذریعہ سے مخلوق اور ہرائس چیزسے جو زمین میں ہے بے نیا ز ہوجاتا ہے۔ تواس پر بیوی بیچے اور ال کی ذمر داری ڈال دی جاتی ہے۔ تاکہ وہ فلوق کی طرف رجوع کرے۔ اور ان کے اعتول سے ہے۔ تاکہ ای کا لینا ان کے لیے رحمت ہو کیس فقرظا ہر ہو۔ ا در اس کی بے برواہی باطنی بے برواہی

ہو اور اس کا نقر ہور اور ان کو اس طرح بلطے حب طرح چاہے۔ اور وہ ادب یکھنے والے ہول گے ۔ پیلے اس چیزسے جوان کو قرآن اور حدیث سے دکھائے۔ دونوں پرعمل کرتے ہیں اورمتقی لوگ بن جاتے ہیں۔ پیران کورسول اللہ صلی استُرعلیہ وسلم خواب میں دکھا کی دیتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں۔ ایسے ادر ایسے کرو۔ اور اس سے اور اس سے باز رہو۔ بھرا بے برور دگار اعلیٰ کو خاب میں دیکھتے ہیں رسو دہ ان کو حکم کرتے ہیں ۔ا دران کو منع کرتے ہیں ۔ وہ ایک درجسے دوسرے درجے کی طرف ۔ ایک کتاب سے دوسری کتاب کی طرت رایک فکرسے دومرے گری طرف رایک ذکرسے دوسرے ذکری طرف ترتی کرتے ہیں مومن کے نز دیک سادی مخلوق ایک ہی شخص ہوتی ہے ا در مِتْض مريض اورعاجز بوتلهد، مذابي يله كوئى نفع حاصل كرسكتاب اور مذ ا بنی ذات سے نقصان کو دُور کرسکتا ہے بخلوق میں سے جواس کی نا فرمانی کرتا ہے۔اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور جواس میں سے کہا مانٹا ہے اس سے عبت کرتا ہے۔اپنے بغض اور اپن محبت میں پرور د گار اعلیٰ کی موافقت کرتا ہے معلوق کواس کی داد و عیش کی بنار پر مجست بنیس کرتا ہے۔ اور اینے لیے اور این خوائن نفسانی کے بیر بیفن بنیس رکھتا ہے۔ وہ بھیشہ نفس کومعزول رکھتاہے۔اس کی محض امٹر تعالے کی اطاعت کے لیے موافقت کر تا ہے۔ دنیا کواپنے دل سے دور رکھتا ہے۔ اسٹر تعالیٰ کے دین پر اس کی رعابیت کرتے ہوئے ادر اس کی مدد کے لیے کوئے ہوئے قائم رہتا ہے۔ کم بختی تماری زبرول سے ہوتا ہے مذکر حبم سے ۔ا سے ظاہر کے بناوٹی ولی زہد اختیار کرنے والے تمارا زہر متمادی طرف مدد ہے۔ تم نے این بیکوی اور قبیص کو اچھا کیا ہے اور ا پینے سونے کو مبست سرمیز اور محفوظ کنا رول والی زمین میں دفن کیا ہے۔ اللہ

کھال اور متمادا سرکا کے۔ اگرتم رجوع مز کردے تم نے دکان کھول رکھی ہے۔ اور روزمرہ کی بیزی اس میں بیچتے ہو۔ الله متماری دکان متارے سریس دے مادے اسویہ ہے ذوال اس کا اکیا تم نے تجربہنیں کیا ہے، تم توب کتے ہوا ور زنار کا طنتے ہو۔ برنصیبی متباری- بوئن کا زہر اس کے دل میں ہوتاہے اوراس کے برور دگارِ اعلیٰ کا قرب اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت اس کے دروازہ پرادر اس کے فزانری او تی ہے۔ مزدہ اس میں اس کا دل غیرامتدسے خالی ہو تا ہے ۔ عیرامتد کی طرف نیں بلکہ وہ استدسے عبرا ہے۔اس کو اور اس کے قرب کو یاد کرتا ہے اور اس کا دل اپنے آتا کے بیے فارغ اور خکسہ ہے ، طالی اور جھکا ہے ۔ سنو بے نشک وہ اس کے پاس ہوتا ہے بیونکر الله تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ایک جگہ فرما یا ہے۔ میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہیں بہماری جانیں دنیا کو جھوڑنے کی بنار پر ٹوط گئیں ۔اوران کے دل اُقاکی دجہ سے ٹوٹ گئے ۔جب ان کے یے ٹوٹنا ٹامبت ہو گیا ۔ امٹر تعالیٰ ان کے پاس آئے۔ اوران کی شکستہ دل کی تلافی کردی طبیب آیا۔ ان کا علاج کیا۔ ہی آرام ہے رز کر دنیا اور آخرت کا ارام - امتدوالے خوسش ہوتے ہیں . ان کا طبیب ان کے باس اور خوش ہوتا ہے، امتددالے این طبیب سے سامنے اس کی بیار اور سربانی کی گودیس سوتے ہیں ۔ اوروہ انئیں اینے کرم واحسان اور رافت ورحمت کے باعق كرديس دلاتا ہے رس نے ميرى غلاى كى وہ خلاح ياكيا - الله والوں كے ساتھ بمیھو۔اوران کی بائیں سنو۔ا میڈ تغالے کاعم اپنے ساتھ لو۔ یہ کہ دنیا کا ۔اور اس چیزنے ان کو فائرہ بخشاہے۔ اننوں نے تعبلا کی سکھی ۔ تم بھی تعبلا کی سیکھو ا در عمل کردر تاکرعلم سے فائدہ اٹھا ؤیعلم تلوار کی مانند اور عمل ہاتھ کی مانند ہے

الوار بغير باعق كے منيں كائتى - اعقد بغير الوار كے منيس كافتا - ظامرى طور يرسكيمور ادرباطئ طوريراخلاص اختيار كرد - بغيراخلاص كے ذرہ عبر بھی تواب سنيں ملا، قرآن مجید سنو۔ ادر اس برعمل کرد۔ حق تعالے نے اس کو اسی ہے نازل کیاہے۔ كراس سے حق سكيمو-اس كى دوطرفيں بين-ايك طرف اس كے الحق يى ب ادرایک طرف ہارے ملحول یں ہے بجب تم اس پر عل کرد گے تو تمالے دل اس کی طرف چڑھیں گے۔ اور وہ ان کو اپنی نزدیجی کے تھر کی طرف اچک العامة اخرت سے پہلے دنیا میں ہو۔ اگرادادہ اس کی طرف پینچے کا ہے تو تم دنیاا در مخلوق سے بے رغبتی اختیار کرد- ابنے آپ سے - ابنے بیری بچوں سے اپنے مال سے۔ اپنے مزے سے واپنے شکوک سے ۔ لوگوں کو این تعرفیت ستاكش اوران كوابي طرف متوجه كومجوب ركھنے سے بعبتی اختيار كرو-حب یہ بات بتمارے لیے سیح ہوجائے گی توتم ان سے بے برواہ ہوجاؤ گے۔ ا در تها را بهيك عبرهائے كا - اور متما را كليج شخندا برجائے كا - اور متمارا باطن ور خلوت آباد ہرجائے گا۔ متارا دل اور شارا باطن ردشن ہوجائے گا۔ اور متارا دل طنن ہوجائے گا۔ برسب کھ قرآن مجید برعمل کرنے سے ہوگا۔ یہ قرآن مجید ایک جیکتا سورج ہے مانس کو اپنے دلوں کے گھروں میں رکھو۔ تا کہ متمارے لیے ردشنی کرے رکم بختی متمادی حب تم چراغ ہی بھیا دو۔ تو دات کے اندھیرے میں لینے سامنے کی جیزوں کو کیسے دیکھو گے ۔ اور رسول اسٹوسلی امتدعلیہ وسلم كوجاب دور جبكه وه تهيس السي جيزى طرف بلاتے بيں جب مي اتمارى زندگی ہے ؛ ول مردہ ہے ۔ جو دل دنیا کی مجت میں مردہ ہے۔ ذاتِ خدا دند<sup>ی</sup> كوكيس ديكھ اور مخلوق كى مجست يكھ يرى ب كيسے سن مكيا سنے كيا ديكھ . تم مخلوق کو پیچانو ۔ اخراس نے اسد والوں سے بغض ہی کیا۔

اسے دنیا مانگے اور اس سے رغبت اور اس سے مجست کونے کی بناء یددول کے مردو- اور م - اے ذاہرو! مارسے جنت کے طلب کرنے نے شیں دب جلیل سے دوک رکھا ہے۔ برنصیبی تماری ۔ تم نے راہ غلط کولی۔ گھرسے پہلے پُردسی اور راستہ سے پہلے ساتھتی دیکھو۔ اور تم۔ اے داعظو! انبیاً عليهم الصلاة والسلام كى جكر جره بنيط بورا وربيلي صعف بين أكريم رب مور اور دادُیج اور بچیارْنا انجی طب رح آنا کوئی نئیں بنچے اترو۔ ادر بھور اور عمل کردرا وراخلاص اختیار کردر عیراس کام کی چڑھائی کرد رجس کی ابتدارنفس۔ خواہش نفسانی طبیعت مشیطان دنیا اور مزوں کا بچھاڑنا اور علون کواس کے بساور بطے کے لیے دمچھنا چھوڑ دینا ہے جب ممان سب برغالب موجاد گے۔ اور ان کو ایمان اپنے یقین اور اپنی توحید کی طاقت سے دبالو گے۔ تو استد تعالے متادے ول میں اور متادے باطن میں حق بات بیدا فرائی گے۔ اور ان کواپنے نزدیگی کے گھریں جا دیں گے ۔ پیران کو ان کی طرف کا حکم کریں ك . تواكس وقت تم خلوق كے ساتھ كارے ہونے كے ميدان ميں خوب داؤ بیج کرو گے ۔ ادران کے شامد برداشت کرد گے ۔ اسے استد! بیں اس جز یں سگایے جس میں آپ ہم سے راحنی ہول -اور میں دنیا میں اور آخرت میں نیکی دیجے ۔ اور میں دوز فے کے عذاب سے بچا ہے ۔

## تيسوي محبس،

رمضان کے پاپنج محرف ہیں۔ " د " " م " " ص " " ا " " ن " " " ل " " ر " " ر " " م " " م اس منت سے ہے" ض " منت سے ہے" ض " صمان اور تواب سے ہے ۔ " ا " الفنت اور قربت سے ہے ۔ " ن " نوراد م

نوال (عطا) سے ہے بحب تم اس مینه کامن پورا کر دو گے ، اورعمل صحیح کر لو کے قریر جیزی حق تعالے کی طرف سے متیں ملیں گ بجو متارے دلوں کو دنیا میں زندہ کردیں گی ۔ روکشن کرنے والی اور ان کے لیے روشنی کا باعیث ہوں گی۔ اور اس کی نعمت و مخشق ظاہر اور باطن ہو گی۔ اخرت میں وہ چیزیں لمیں گی بین کو مذہ کھے نے دیکھا اور مذکان نے سنا۔اور مذہ ی کسی انسان کے ول میں گذریں۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے یاس روزوں کے مینے کی کوئی تھی تھلائی تنیں بھی کا احترام . اس چی کے کرنے والے کے احترام مطابق ہو ماہے۔ توجس کے پاس مذا مٹد تعالیٰ کی طرف سے اور مذرسول امٹد ا دراس کے بندول میں سے انبیاء ، صالحین علیهم الصلوة وانسلام کی طرن سے عبلائی نیس ہے۔ اس کے یاس اس میںنہ کی عبلائی کیسے ہو۔ اکثر لوگ اینے مال باب اور پروسیوں کو روزہ رکھتے دیکھتے ہیں ۔ جنا کنہ ان کے ساتھ بغرض عبادت منیں بلکہ بطورعادت یر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں ۔خیال یہ کرتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے سے ڈکنے کا نام ہے۔اس کے مٹرائط و ارکان کو بورانیس کرتے۔ اے درگو عادت کو تھیوا و و رعبادت کو اختیار کرد ۔ استُدتعالے کے لیے دوزے رکھو۔ اکس میں میں رو زے رکھ کرا وراس ماہ میں عبا دست کرکے اپنی شان بڑھاؤ۔ عمل كروراخلاص اختيار كرور نماز تراديح لازى طور برا داكردر معدول يس روشی کروراس واسطے کہ قیامت کے دن یہ فور ہوگا۔ حب اللہ تعالے نے اس میندمی کھلایا ہے۔ تواس کا احترام کردر متادے رہایل کے بال یہ تماری سفار ش کرے گا۔ اور متمارے اپنے لیے امٹر تعالیٰ کا نصل و کرم ۔ نعمت و کبنش۔ مروطم ادر حفظ و امان مانتگنے پر متهاری تعربیت کرے گا۔ بدنصیبی تماری بمیں کیا چیز فائدہ وے گی۔ روزہ رکھتے ہوا ورحرام پر کھولتے ہو۔ ان مبارک راتوں

میں گناہ کرکے سوتے ہو۔ اور تم خرابی متماری حب مک لوگوں میں ہوتے ہو، دیاکاری اور نفاق سے روزہ رکھتے ہو جب تنا ہوتے ہو۔ کھول دیتے ہو۔ پې نکلته مورا در کتے مور میں روزه دار مول را در تم دن بحرگالیال دیتے مور تمتیں لگاتے ہو بھوٹی تسیس کھاتے ہو۔ کمی زیادتی کو کے جیلہ مہا نہ کر کے اور بوط کھسوٹ سے بوگوں کا مال چھینتے ہو۔ یہ چیز متیں فا مُدہ نہ دے گی مذمتادا روزہ ستمار ہوگا۔ نبی کر میم صلی امتدعلیہ وسلم نے فرما یا۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ سے سوائے تھبوک اور بیاس کے کچیر حاصل منیں ہوتا۔ اور ببت سے د مازکے لیے) کوئے ہونے والے ہیں جن کو اپنی مازسے سوائے متقت اوربیداری کے کچھ حاصل نئیں ہوتا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو ظا ہر میں مسلمان ہیں اور باطن میں بتوں کے پجا رایوں کی مانند ہیں ۔ کم بجنتی متاری اسلاً ۔ توبر معذرت اوراخلاص كى تجديد كردرتاكر بتمارى مولا كريم متمار سي تبول فرمائي - اور متمادے پہلے گناہ معاف فرمائي - اور روزوں پر اپنے پروردگار شکر ا داکرد۔ کر ہمتیں کس طرح ان کے قابل کر دیا۔ اور ہمیں ان پر قدرت ہوگئی۔ ہوتم میں سے روزے رکھے۔ توجا جئے کہ اکس کے کان - اس کی انگھیں - اس كے باتھ اس كے باؤل اس كے اعضاء اس كا دل بھى روزه ركھ واسي كم اس کاسادا ظاہر روزہ رکھے اور اس کا سارا باطن روزہ رکھے بجب تم روزہ ر کھ لو۔ تو تھبوٹ رہجوٹی شا دت ےغیبت جینلی۔ لوگوں میں رنیشہ دوانی اوران کے مال چھینے کو چھوڑ دو۔ بہتمیں محض اس لیے وصیت کی جاتی ہے۔ تاکہ تم ا پنے گنا ہوں پرنظر کر د۔ا دران سے بچر حب تم ان میں نگو۔ تو تمہیں متمار ا روزہ فائدہ مذ دے گا۔ کیا تمنے نبی کرم صلی استدعلیہ وسلم سے فرمان ننیں سنا۔ روزه ہاری ڈھال ہے۔ ڈھال کا فرمان اس لیے ہے کہ ( ڈھال دھال)

وا نے کو چھیا لیت ہے راوراس کو ڈھانی لیتی ہے ۔ اس واسطے اترس مال كورفيته ، دهال كانام دياجا تاب كروه ردهال والے كو جياليتى ب-اور . اس کو ڈھانے لیتی ہے۔ اور اس سے تیروں کو ردک دیتے ہے۔ اورجس کی عقل کھوجائے۔ اسے بھی مجول کا نام اسی واسطے دیا جاتا ہے۔ کریے (جون) اس کی عقل کو ڈھانب لیت ہے۔ روزہ ایس کے لیے ڈھال ہے۔ جوروزہ کھے۔ يربيز كاربف المترس درب اور اخلاص اختيار كرب تواس وقت روزه روزه دارسے دنیا اور اخرت کی عیبیں دور کر دیا ہے۔ اے دوزہ دارد فقرول ادر محتاجول كى مقور ك سے كھانے سے مخواري كرو يونكم اس سے متمارا تواب زیادہ ہوگا۔ اور یہ افطاری کے وقت بہا را روزہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ پیسب بچزی فنا ہونے والی ہیں۔ بس وہ باقی رہے گی جوتم این آخرت ك يه آك بيج دورب م آك بيج حب مك بتين آك بيج كي قدرت ب. تیامت کے روزتم مجوکے بیاہے ، نظے ، ورتے ، برماد ، بدل اور ذال عال میں اٹھائے جاؤگے جس نے دنیا میں کھلایا اس کو اس دن کھلایا جائے گا ۔ اور جس نے دنیا میں بلایا ۔ اس کو اس دن بلایا جائے گا بجسنے دنیا يس بينايا اس كواس دن بينايا جائے كا - اور جوس تعالے سے درا -اور دنيابى اس سے بٹرم کی۔اس دن اس سے ہوگا ۔قبس نے دنیا میں رحم کیا۔اس بداس ون الله تعالي كارم بوكا -ال ميندس ايك دات ب جرسال مي بدى رات ہے ۔ اور وہ قدر کی دات رینب قدر ) ہے۔ اوللہ تعالے محلف بندوں كے ال اس كى ركھ افشانياں ہيں جن كى الحوں سے يده بشتا ہے، وہ الوہت کا وہ نور رکھتے ہیں جو زشتوں کے معقول میں ہوتا ہے اور ال کے بعرول کا فرادر آسان کے دروازوں کا اور حق تعاید کی دوج بعی صرب بر بل علیاسلام

کا نور دیکھتے ہیں۔ اکس واسطے کہ وہ اس رات زمین والوں کے سیالے ارتے ہیں۔

اب ورو؛ اب كان كوا بناغ مز بناؤر بج نكديد كلفياغ بركان پینے میں تمیں آزما یا گیا ہے۔ اور رزق کے معاملہ میں تو تتماری کفالت ہو جکی ہے کیس تم اس کا اہمام کرو عمر میت کروروہ پاک اورب نیاز ذات ۔ سر اس كو درب. اور منكاتى ب اور منبيتى ب عربتارى عص كيول نيس سوتى -ایی بربیزگاری اوراین امانتول کا علاج کرد کم نصیبی متبادی دونیا "ساعت" رهری وقت گزاری سے متم اس کو" اطاعت" (تابعداری فرمانبرداری بناؤر دنیا کے کاموں اور آخرت کے کاموں قام حالات میں برہزگاری اختیار کرور اورتم فلاح یا جاؤگے جب تم نے پر بیزگاری کو اختیار کیا متارے پر جبت باتی ندری راختد تعلی متادے مے راحتی ہوئے - ایک بزرگ مرفے کے بعد خاب میں دکھائی دیتے ۔ان سے وجھاگیا ۔آب سے اسٹدنے کیا معاملہ کیا۔ تو فرمایا کرایک دوزیس نے عام یں وصو کیا ۔ اور مجدمی علاگیا ۔ چنا پنج جب اس كے نزديك بوا-اين ياؤں سے ايك روبير برا برعبك ديجي جس كوياني من بھویا میں اوس آیا۔ اور اس جگہ کو دھویا۔ توسی تعالے نے فرمایا - بیسنے متیں این شریعیت کا احرام کرنے کی بنار پر بخش دیا ہے۔ کما ل تم اور کہا ل الله والے-ان كى كروش سونے كى جگر سے جدا رہتى ہيں ۔ ووسونس كے ا در کیے سوئیں۔ ڈر ان کو بے قرار رکھتا ہے اور ان کی انکھوں سے نبندا رہاتی ب- اور عبت بوده این کوت مون اور محده کرنے می محسوس کرتے ہی بنیں سوتے مگریکان کے سجدے کی حالت میں کسی بیز کاغلبہ موجائے .سوباک ب وہ ذات جو غلبہ کی حالت بن ان برائس نیند کا اصاب کرتی ہے تاکہ اس کھڑی

ان کے جبم داحت حاصل کوسکیں۔ان کی کروٹیں سونے کی جگرسے جدا دہتی ہیں۔ منسرسے ان کو قبول کرتے ہیں۔ منهی وہ ان پر قرار پکڑتے ہیں کہمی ڈرسے. مجھی امیدسے بھبی عبت سے اور دیگرسٹو ت سے مقور ی اطاعت کے ساتھ اینے پرور د گارِ اعلیٰ سے کتنا کم ڈرتے ہو اور نیک لوگ اپنے پرور دگارِ اعلیٰ کی زیادہ اطاعت کے ساعقہ کتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی المترعلیہ دیم جب نمازادا فرماتے سے قرآپ کے سینہ مبارک سے منٹریا کی سی گڑ گڑامٹ سائى دىتى هى - اور ابراميم عليه الصلاة والسلام حبب نمازادا فرمات عقران كسيندى كُوْكُوا بعط ميل جو آخ فرلائك كى بوتى سے سنائى دىتى تتى -صدیق. نبی خلیل محب اورمقبول الدعا ہونے کے با وجود ڈرتے تھے۔ اپنے چرے اینے بروردگا بر اعلیٰ کی طرف مجراؤ متما رے بہرے تمادے بروردگاراعلیٰ كى طرف ننيس رتم درميان سے چكر كھا گئے ۔ تم دوڑ سے نكل گئے ۔اس كى اطاعت کے ساتھ متماری محبت کم ہوگئ ہے اور اس سے خشکی زیادہ ہوگئی ہے۔ اور عبلائی سے تو مقورا ہی انجھا۔ اور دنیا کا زیادہ بھی تتمارابیط منیں بھرتا ، اور تمكمسرنيين بوتا - يراكس كاكام منين - بي يمعلوم بوكم اسے مرنا ب اور اس کے برور دگار اعلیٰ کو باقی رہناہے۔ اور قیامت کے روز اس کے اعمال اس كے سامنے بيش ہوں گے۔ يه كام اس كانسيں ہوتا جوحساب وكتاب اور بوج کھے سے ڈرتا ہے یہ کام اس کا نئیں ہوتا بجرابی قبریں اترنے کا ارادہ کرتا ہے۔ مزدہ یہ کام کرتا ہے۔ (اور قبر) یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یاجنت کے باعوں میں سے ایک باغ ہے ۔ اسلہ کے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں ۔ اور رات کو رناز ) ہی کوٹ ہوتے ہیں جب تھک جاتے یں انمین پر اگر بڑتے ہیں۔ تو کھد داحت یاتے ہیں۔ سو اُن کی کروٹی سونے

کی جگہ سے جدا رہتی ہیں۔ چنانچہ اعد بیٹے ہیں۔ اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اپنے پرورد گار کو ڈراور امیدسے پکارتے ہیں۔ رد ہونے سے ڈرتے الله ادرمقبوليت كى اميد لكاتے ہيں كتے ہيں - اے دب ہادے بمن درست بررالواخلاص سے بخد بینی اور مکبرسے خالی کام نئیں کیا سور و بونے سے ڈرتے ہیں۔ بھراین کام کے مقبول ہونے کی بھی امید کرتے ہیں ، کہ وہ بلا شبر مهر بان محقورًا قبول كرنے والا اور زبادہ دينے والا سبے - پرانے خراب موتی قبول کرلیتا ہے اور نے اچھے بخش دیتا ہے مجموثی پر بخی قبول کرلیتا ہے۔ اور پورا ناپ سے دیآ ہے۔ ڈرعزیمیت ہے اور امیدرضنت ہے۔اللوالے ڈراورامید کے درمیان رہتے ہیں جبھی اسس میں بھی ظاہر کے ساتھ بہمی باطن کے ساتھ کیمی طنے پر کھی در طنے پر اسی طرح رہتے ہیں۔ بیال مک کم مرت پوری ہوجاتی ہے۔ اور ان کے دل ان کے خالق سے ل جاتے ہیں۔ اب ان کے ال نارخصت رستی ۔ مامیل عزیمت اور پاکیز گی جڑ پکر تی ہے ۔ سارا مال دروازہ تک بیجیا کرے گا۔ اور بیوی بیجے قبروں تک پیچیے جائیں گے اورلوط آئیں گے عمل متبارا ساتھ دے گا اور متبارے ساتھ قبریں اترے گا اور تهاداسا عقر من تعيور سے گا۔

اے فافلہ اپناسا تھ جھوڑنے والی چیزکم لو۔ اور اپنے ساتھ والی اور ساتھ دا کی ہور کو۔ روزہ رکھو۔ اور اپنے ساتھ والی اور ساتھ نہ جھوڑنے والی چیززیا دہ لو۔ نیک عمل زیادہ کرد۔ روزہ رکھو۔ اور اپنے کی میں اخلاص اختیار کرد۔ اور اپنے کی میں اخلاص اختیار کرد۔ اور اپنے کی میں اخلاص اختیار کرد۔ اور اپنے رب جلیل کو یاد کرد۔ اور اس کی یا دمیں اخلاص اختیار کرد۔ نیک لوگول کی خدمت کرد۔ اور ان کے زد کی ہومت کرد۔ اور ان کے زد کی ہوماد۔ اور ان کی خدمت کے سلسلہ میں اپنے اندر اخلاص بدا کرد۔

اسے ہی عیبوں رکو شولے میں مشغول رہور اور دوسرول کے عیبول سے العراص كردراهي باست كالحكم كرد-اور برى باست سے منع كردر لوگول كي توه نه لگاؤ- اوران کی پرده دری نه کرد بوظ مرکت میں اسے بڑا جانو-اور جو چھیاتے میں اس کا تم بر فرمنیں اپنے ہی رولوں کی اصلاح ) میں مشغول رہو۔ شارے پر دوسروں کی ذمہ داری منیں۔ بےمطلب قسم کی بات چیت زیادہ مذکرورنبی کریم صلی اعتدعلیہ وسلم نے فرما یا رمرد ک مسلمانی یہ سے کر وہالینی قسم کی چیزوں کو تھیوو دے متمادے عیب متمادی مدد کرتے ہیں۔ اور دوس كے عيوب متاري مدد سيس كرتے -كما مانو - نيك بنو - اور عفته مزكر و - اور يجا وخدا) کی نافرمانی مذکردیسی کوشر کیب مذعشراؤ . تمارا مخلوق اور اسباب بر عروسه كرنا شرك ب يم نصيبي بتمارى ، تم پاكل بو - ناراضكي اورا اعتراض بتهين كوئى چيزديتے ہيں۔ يا تمادے سے كسى چيزكو دوركرتے ہيں رمتما دا عضر كمي جيز كوآك يا يجهيكرويتاب ربلا (نازل) كرنا اور بلاكودوركرنا المتدكم اعقد میں ہے۔ اسی نے بیاری اتاری ہے جس نے دوا پیدا کی ہے جس تمیں ازمانا ہے۔ تاکمتیں این آب کی پہان ہوجائے۔ اور تمیں بلا کے ناول کنے سے اپن نشانیاں اور اپن قدرت دکھا دے۔ اور اسس کو اعقا کرمتیں اپناک دور کرے دکھا دے۔ اورمصیبتوں کا رکھنا تو حق تعالے کے دروازہ کو پینجنوانا کھنکھٹانا ہے اور بندہ کے اور حق تعالے کے دل کوملانا ہے۔ یا منزل کی سهدتين بنين مصيبتول برعضة مت بويج نكه يه متهادي ان بجيزول كي اصلاح كرف والى بي بين كوتم بسند منيس كرت بوركيول اوركيس كو درميان س الك كرد حب تم مصيبت برصبر كرد كے . تم ظاہرى اور باطنى گذا ہو ل سے یاک ہوجاؤ گئے۔ نبی محریم صلی استدعلیہ وسلم نے فرمایا۔ جب مک مومن زمن پر

چلتا ہے مصیبت تواکس کے لیے رہنی ہی ہے۔ اور وہ اس کے لیے غلط ننیں ہے۔ بلکہ اس کی غلطیوں کو نامرًا عمالوں سے اڑا دیتی ہے اوران فرشتوں کو تعبلا دیتی ہے جنبوں نے ان کو مکھا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرما یا کرتے تھے۔ اے امتد! آپ کولوگ آپ کی نعمتوں کی بنار پر عبت کرتے ہیں اور میں آپ كو آپ كى مصيبتوں كى بنا، پر محبت كرتا ہوں ۔ اور ايك بزرگ كا تو يہ حال مظا جس دن ان کوکوئی مصیب مزآتی تو فرماتے۔ اے اعتد ! آج میر نے کونسا گناه کیا ہے۔ کرآپ نے مجھے معیبت سے مودم کردیا ہے۔ کم نصیبی تماری -جبتم اس کی تصنا پر راصی بنیں۔ تو اس کی روزی مزکھاؤ۔ اور اس کے سو ا كوئى يدورد كارتلاش كرو-امتد تعاليے نے ايك عِكْ فرما يا-اے آدم كے بيتے! حبتم مری تصنا پر داهنی منی اور تنسی میری معیب پر منرمنی . تو میرے علادہ کوئی اور برور دگار تلائش کرور چاہیئے۔ کہ میرے آسان کے نیچے سے نکل جادُ-اپنے پرور دگار کے سابق صبر کرو۔ کو اس کے سوا متارا کوئی پروردگار نیں۔ اس كسوا دوسرا يدوروكارنيس دوسرا دردازه بنيس . دوسراخال بنيس دوسرا رازق منیں۔ اس ایک کے ساتھ صبر کرو۔ متمارے کے جو بھی جاہے۔ اے اشد! بمیں اسے مصلین رواضی موافق مسلمان تابعدار بنائے ورہیں دنیا ادرآخرت یں نکی دیجے اور دوزخ کے عناب سے بچاہے۔

النسور مجاسي :

سب بندہ ہی تعاملے کو پیجان لیا ہے تو اس کے دل کو بوری کی پوری زدیکی ہوتی ہے ، اور ساری کی ساری پخشش ہوتی ہے ، اور باطن پورے کا پورا عبت ہوتا ہے اور پوری کی پوری عزیت ہوتی ہے ، سب سکون ہوجا تاہے تو

اس سے زائل کر دیا ہے۔اس کا ابھ تنگ ہوجا تاہے۔ اوراس کی طرف لوط جاما ہے۔ اور اپنے اور اس کے درمیان پر دہ ڈال دیتا ہے۔ اس کو آزما کے بیے تاکہ دیکھے کیسے بھاگٹ ہے۔ آبا بھر تاہے یا قائم رہتا ہے رحب قائم رہتا ہے تواس سے پردے اٹھا دیتاہے۔ اور اس کواس کی عالمت پر لوٹا دیتاہے۔ کیا تم نے باب کوئنیں دیکھا جس نے اپنے بیٹے کو آزمایا۔اس کو اپنے گھرسے بام نظال كرتا ہے اوراس بر دروازہ بندكر ديتا ہے ۔ اور مد ديجينے بليظ جا تاہے كروه كياكر تا ہے حب ديكھاہے كر دمين كرات ہوئے ہے اور يروسى كے ال نئیں گیا اوراس سے شکایت نہیں کی۔اور ادب مجول گیا۔ دروازہ کھو لا۔اور اس كو بيرا - اوراس كوسينے سے لگايا - اوراس سے تعبل في ميں اور زيادتى كى -جس کے عمل میں اخلاص منیں ہوتاراس کے الا تھا مشد کی نز دیکی ذرہ عمر نہیں یرتی املدتعالی نے اپنے کلام پاک میں ایک جگه فرمایا میں شرکی کرنے والوں كے شرك سے بے يروا ہ ہوں جب نے كوئى كام كيا، اور اكس ميں دوسرے كو شر کے عہرایا ۔ تو دہ میرے علاوہ میرے شر کی کے لیے ہے ۔ میں تو وہ قبول کرتا ہوں بجو محض میری ذات کے لیے کیا گیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے۔ کم قیامت کے دن منافق کو کما جائے گا۔ اے بے وفا۔ لے انوان ابنے رکام) کا بدلہ اس سے طلب کرورجس کے لیے تم نے اس کو کیا۔ اے عیرانٹری عبادت کرنے والے کیا تم نے نہیںسنا ، کم ا مٹد تعالے نے کیسے فرما يا - " ا در مي ف جنول ا در انسا نول كو محض إين عبا دت كے بيد اكبا ہے " اورارشا دفرایا " ان کوانس کے سواکوئی حکم منیں ہؤا۔ کر ایک معبود کی عبادت کریں ڈا درباری تعالیٰ کا ارشاد ۔" اور ان کومیں حکم ہڑا۔ کہ خالص اسی کی عبادت کریں امر بندہ کے لیے واجب ہے کم یروردگارِ اعلیٰ کی محض اس کی ات

ادر خوشنودی کے بیے عبا دست کرنی چاہئے۔ مذکہ عرض ادر مطلب کے لیے۔
اور مذداد وعیش کے لیے۔ اور جو متارے میں سے سوائے تنائی میں اخلاص
سے عاجز ہو۔ اس کو چاہئے۔ اپنا کام تنائی میں کرے۔ تاکہ اس کو مخلوق کی آبھہ
مذدیکھے۔ اور مذہی اگر پروردگا ہِ اعلیٰ چاہے اسس کے قرآن پڑھنے اور تبیج کرنے
کی آواز کو کوئی کان سنے۔

ای نے فرمایا اگر کھی نمازی نے اندھیرے میں نماز برطھی ۔ اوراس کوئی بندہ واقت ہوگیا۔ وہ عاجز اور فقیر ہو کر آئے گا۔ اور اسس کو کوئی چیز مبدل نسکے گی ۔ جو کوئی کام کرے۔ اور اخلاص نربرتے۔ تواس کا کام کچھ تھی نئیں۔ اے خرج كرنے سے روكنے والے كيائم فے الله تعالىٰ كافر مال نيين سنا۔ اور ہماری روزی سے خرچ کرتے ہیں <sup>ی</sup> یعنی اپنا مال اپنے بیوی بچوں اور محتاج<sup>یں</sup> برخرے کرتے ہیں بجیل مخلوق اور خالق مووٹوں کے نزدیک محروم اور دور كيا ہوتا ہے اپنے رب الله سے اس كافضل مانگو - اكس سے مانگو - واب تهاری بات بوری کرے یا نہ کرے رفر مایا۔ اسسے مانگفا عبادت ہے۔ دورسے بیکار اور نزد میک سے کا نا بھوسی اور باس سے اشارہ ہو تا ہے بھ دور ہوتا ہے۔ فریاد کرتا ہے۔ پکارتا ہے۔ اے مالک ۔ مجد دے ۔ مجے قریب کر اور ہج اکس سے نز دیک ہوتا ہے بھنی کے وقت اس سے ملباہے۔ ملی آواز سے کانا بھوسی کر ماہے ، چونکہ وہ اس کے نزد کیک ہو ما ہے ۔ اور جوسا تھ بیچھتا ہے ، اس پرہیبت طاری ہوتی ہے بینا بنی وہ خاموش رہتا ہے۔ ا در اشارہ ہی کر تا ہے مسلمان دنیا میں اور حسن ادب اختیار کر تاہے۔ اور مجوب جب اس کادل نزدیکی کے بردے میں ہوتا ہے۔ ایک اشارہ کرتا ہے۔ اللهاس پردم كرب يوميرى بات كوباك اوراس برعمل كرس اوراپي

دلسے مجھے اور میری بات کو الزام دینا تکال دے اور سلامت رہے۔ ہو اس كوسجها شي - ادراكس كاكام ان كي طرف بين الله تعالى كيطرف نيس بنجاء المتدواك ايان لات بي يع بوك بي علم يكف بي اخلاص افتياركت ين اوراف مال نيك لوگول يرخ چ كرتے ين ايس مال ان دسیوں سے نکا مے میں جس کے ساتھ اپنے آپ کے خلاف عجت پولت یس مجمی فرص زکوة سے مجمعی غیر فرص صدقه اور قربانی سے مجمی نذر سے تیماس وقت اللهات بين جب السس عاده ي من بورسو يد جيزنكا لية بين - اس سے اپنے دلول ، اپنے لیتین اور اپنے آپ پر غالب آنے کی طاقت کی بنا رہر الملد تعالے سے نزدیکی ڈھونڈتے ہیں۔ اور ان میں تعبش ایک مقرر چیز کا ملے کتے ہیں۔ سوا متر تعالٰ کی بات بجالاتے ہیں۔ اور ان ہیں بعض ایسے ہیں جن کے ا تھ ریجنشش جاری ہوتی ہے۔ اور خود ہے پرواہ ہوتے ہیں ۔ ایک ہزرگا قصته نقل کرتے ہیں . کہ وہ کسی جنگل میں کھڑے نماز پڑھ رہے تنے . ان کے پاس سے ا ونٹوں دالوں کی ایک جاعت کا گزر ہڑا۔ توان میں سے ایک نے ان کے كندهے سے ان كى جادرا مار لى جينا كي حب وہ منازسے فارغ ہوئے۔ توجس نے ان کی (چادر) لی طق ۔ اکس نے کما محمد معلوم کرنے دیجئے کس نے آپ کی چادر لی - اور ان کی چادر ان کو واپس کردی -، به امنول نے کما . خدا کی تیم . مجے نہیں بیتہ چلا۔ اور اگرتم اسے لینا جا ہو۔ تو لے بو۔ اللہ والوں کو تو محض اس بھیزی خبر ہوتی ہے جس میں وہ لگے ہوتے ہیں جب اینے رب جلیل کے سا کارے ہوتے ہیں تومعنوی طور پر اسلا کے علاوہ مربیزے فائب ہوجاتے ہیں۔ اور دل غائب ہو کو محض صورت باتی رہ جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے۔ اور وہ سلم بن نشار رحمۃ اللہ علیہ تھے جب گھریں آتے ۔ان کے بچے جیب ہو

جلتے۔ اور اکس تدر با ا دب ہوجاتے کہ ان میں کسی کو بننے کی مجال مزہوتی۔ ادرآپ کوان کی اس گفٹن پر انسوس ہوتا تھا۔ تو بوں کرنے سکتے۔ کرجب نماز سروع كرف كا اداده كرت . ان سے ذرات مراب كام يں سك رہو۔ اور این گفش دور کر دور ( اینا گفتنا تجبور دو) اس داسط که مین تنیس مجمتا که تم کیا كتے ہو۔ توان كاپ حال تقا۔ كرجب وہ نماز نثروع كرتے تو (بيتے) سورمجاتے۔ خوش ہوتے اور منعے- اور ان کومعلوم مذہوما کر وہ کیا کرتے ہیں ۔ اور ایک دن جاع مجدي مناز پھورہے تے تو ايك ستون اور اكس كے اوير كى كرايال ان كے نزديك آ كري - اوران كو خرىند جوئى - اور كھريس آگ لگ كئى - جكروه نازیں سکے تقے بینا بخر لوگ آئے ۔ امنوں نے آگ کو بھیایا ، اور ان کو اس کی خریمی مذہوئی۔ الله دالے سارے کے سارے مخلوق کے بھلے کامول کے لیے ہوتے ہیں اوران کے بیے خالق ہوتا ہے۔اپنے باعد کا مال اور اپنے سینہ کا علم خرج كرتے ہیں۔ امنوں نے اكبيراعظم يائى۔ تو دنیا ان کے سامنے ذليل ہو گئی۔ بڑی سلطنت بائی۔ تو دنیا کی سلطنت ان کے سامنے ذلیل ہوگئی۔ امنوں نے ہرایک چیزسے بے رغبتی اختیار کی جنائی ان کے دلول کو "ملوین" بخشی گئی۔ جب تک یہ ظاہر متمارے اعقی رہے گا۔ اور دل اس میں نشکا رہے گاتم تکون میں سے کچھ بھی مز دیکھو گے۔ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا۔ آپ کہال سے کھاتے بن . تو جواب دیا . " بدر کبرسے " تو بو جھا گیا۔ اور " بدر کبیر " کیا ۔ فرما یا کن فیکون (موجا - موكيا) دنياوي معاملات مي البي سيني كي طرف ديجود اور آخرت كے معاملات ميں اپنے سے اوینے كى طرف دیکھو ۔ ایك بزرگ سے منفول ہے كرىميد كے دن مندوار خريدا - اوراكس كوكھانے بيطے - توفرما يا . كياتم نےكوئى مرے الیا دیکھا جو آج ایسے دن مند داند تھی اور نمک کے بغیر کھائے۔ پس

جب نظر بلٹی ۔ تو ایک کو وہ تھلکے کھاتے دیکھا جن کو وہ پھینک رہے تھے۔ چنا پندرو مرجے - اور امتد تعالے سے اپنی بات کے سلسلے میں معذرت چاہی -تهارے مذ دینے میں متمادا ہی نقصان ہے۔ حق تعالے نے قرص جایا۔ کون ہے۔ جوامتُدتعالیٰ کوقرضِ حسنه دے بجب تم نے اکس کوقرض دیا ، اورنقیرے اس کو حوالہ قبول کرلیا۔ امتد تعالیٰ اس کو دوگنا کریں گے۔ اور اس سے زیادہ دیں گے بجرتم نے آج دیا۔ اور کل متارا اس سے معاطر پڑے گا۔ تواس کے فائدے د کھھ لو گئے۔ اس سے بغیر تجربہ کے معاملہ کرو۔ امام بعفرصا دق رصنی استٰدعمہ کوجب بایخ سور دیے کی ضرورت ہوتی تھی ۔ اور ان کے باس بچاس ہو ہے ہوتے تھے۔ ان کوصدقہ کر چھوڑتے تھے۔ جنائخ جند دنوں کے بعدیا کے سوروب آجاتے۔ ادر اگریہ نہ بھی آتے۔ تو مذہی اپنے رہ جلیل کوالزام دیتے۔ ادر نہ می اعتراض کرتے۔ اور دنہی نا نؤکش ہوتے۔ امٹد والے استے دب جلیل کے اس معاطبے عادی ہوجاتے ہیں۔ ہو قرآن وحدیث اور ان کے دل کے بیتین کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصتہ ہے رکمان کے پاس تین انڈے تھے۔ایک گئے والا آیا ۔ تو آب نے لونڈی سے فرمایا ۔ بیرانڈے اس کو دیسے ۔ تولونڈی نے ایکنٹٹ چھپار کھا۔ چنانچر تقوری دیر کے بعد ایک دوست نے بیں انڈے بطور تھنے تو آب نے اپن لونڈی سے بر بھا، تم نے مانگنے والے کو کتنے دیئے۔ تواس نے بتایا کر دو اندے دینے اور ایک میں نے آپ کے بیے بھیا رکھا ، کر آپ اس سے افطار کریں ر توفرا یا-اے کم بھتی کرنے والی مقر نے جمین س وانڈول) سے محروم کردیا۔ نبی کرمی صلی المشعلیہ وسلم سے مردی ہے مغلوب تو وہ ہے، جو اینے انسی مخلوق کے سامنے شکایت کرے اے سکین رجب متادے باس نقیر رقرض) ما نتگئے آئے ۔ تواس کو رقرض) دور اورمت کھورتم مجھے کیا دلگے ،

جب مے نے دل کے خلاف کیا اور اس کو قرص دیا ۔ او چودیر بعد اس کو بخش یا۔ فقروں می مجن ایسا بھی ہے جس کی مانگ پوری نہیں ملکہ قرص لیتاہے۔ اورامٹد کے عجروسہ پراکس کی اوائیگی کی نتبت رکھتا ہے۔ اور اسی کے عجروسہ قرص لیا ہے۔ اعنی جب متادے پاس قرص مانگنے آئے۔ تواس کو قرص دو۔ اور اس کے سامنے بخشش مذکرو۔ کمعاجزی پر اور عاجزی بڑھ جائے جب مرت مانگے ۔ تودے ڈالو۔ اور اُس سے بتارے سے اکس قرض کو قبول کرنے کے بارہ میں اور اُس سے بری الذمہ ہونے کے بیے پوٹھو ۔ تاکہ تنہیں سیلی خوشی اور دوسری خوشی کا تواب حاصل مورنبی کریم صلی استدعلیه وسلم نے فرما یا کہ استدعالی كالب بنده كے ليے مخفداس كے دروازہ بر مانگنے والے كا ہونا ہے بمھيبى تهاری فقیرامند تعالی کا تھند کیسے مر موروہ متاری دنیاسے کوئی چیزمتاری آخرت ك طرف مع جار إ ب تاكر الس كى ضرورت كے وقت تم اسے بالور اتنى سى مقدار جواسے دیتا ہے۔ بے بروا بنا دیتی ہے۔ اور افکروغم) دور کر دیتی ہے۔ ادراستدتعانے کے ال متارے درجات بلند کرتی ہے کم بختی متاری - اے بندو۔ کیا تم شراتے نئیں۔ تم اپنے پردر دگار کی عبادت اس لیے کرتے ہو کم تم كوجنت دے رم كو حدي نے رم كو بيے دے جنت كھرہے رہے والاكمال ہے۔ کون ہے۔ جو محص ذات خدا وندی کا طالب ہے۔ بغیر جنت جا ہے۔ بغیر دنیا چاہے بغیر مخلوق چاہے۔ اور یہ بچیز کم نئیں بوحق تعالیٰ کی دید اور اس کے قرب کا طالب ہے -اس کی دید بھیانے والول اور بیار کرنے والول کی انھوں كى تفندل برادراكس كى دىرجنت برادر تور . كمانى بينے كے ساتقاس میں دہنا زا ہدوں کی آنھ کی مفتدک ہے۔ اور ان میں کتنا فرق ہے۔ اے دنیا کو چاہنے دالو۔ تمادا وقت تو نا بیز (کاموں) میں صائع ہوگیا۔ اسے جنت اونڈوں

اور بچول کو جاہنے والے۔ تم نے پر در دگار اعلیٰ کے علادہ کا ارا دہ کیا ہے۔ ا در درسرے کو اختیار کیا ہے۔ اگر متمارے لیے محبلائی ہوتی تو متیں اس۔ ایک لمحرکے بیے غائب ہونا بسند نہ ہوتا۔خرابی متماری تم بیجانتے سنیں کم نصیبی متمادی . حق تعالیٰ کی طرف ایک، نظر کی لذت جنت کی ان سب بچیزوں کو گھیرلیتی ہے۔ بو بچول . لذتول مزول ا در آرام سے اسس میں ہیں ۔ تا کجا کرمبت سی نظروں ا وربست سی گفرلوں کی لذب دنیامصیبتول کا گھرہے۔ پیط اور شرمگاہ کامزہ ہے عجیب دعزیب ہے۔ دن کی افطاری ادراینی خواہش نفسانی کی ہروی۔ مزدل اور لذتول کے لیے کھا نا۔ انسانوں کے شیطانو کا جو بڑے ساعتی ہی کے ساخة ببیشنا ایسے ہے۔ گویا دہ نفس کی تھبٹی میں شہوت کی آگ بھڑ کا رہا ہے۔ اے اللہ ؛ ہمیں مجاہدہ نفس کی طاقت دیجئے رہمیں روزی دیجئے۔ ہمیں لوگوں کے بیے ہوایت دیجئے۔ ہمارے دلول کو روسٹن کر دیجئے ۔ ا در مہیں ایسا نور بنائے۔ جس سے لوگ روشنی حاصل کریں رہیں اپنی محبت کی شراب بلائے۔ بیان مک کہ ہم (خود) اس سے سیراب ہوجائیں۔ اور ہمارے ساتھ مریباسا سیراب ہو جائے بہیں مجشش ا در رضا مندی نصیب فرمائے۔ اور ہادے دول میں عطاکی صورت میں شکر اور روک اور دروازہ بند مونے کی صورت میں رصا ڈال دیجئے۔ بهارے سے کو ثابت کر دیجئے۔ اور ہمارے تھبوٹ اور باطل کو مثا دیجئے۔ آمین۔

بتيسوي مجلسس ،۔

متقی لوگو دہ جی جواپی عبوست اور خلوت میں اسٹد تعالے سے ڈرتے بی ۔ ادر سب حالات میں مراقبہ کرتے ہیں ۔ اس سے ان کے دل کے میکوٹ رات اور دن کا نینے رہتے ہیں ۔ ایسی آفٹول کی بنا پر آنے والی صیبتوں سے

ڈرتے ہیں۔ ہوانیں اندھا کرکے اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیتی ہیں کیس وہ كفركى طرف بلينتے بين السي حالت ميں ملك الموت عليه السلام كى أمد ساڈرتے ہی جبکہ وہ بُرے اعمال اختیار کے ہوئے ہوں . مد دیتے ہی جو دیتے ہیں -اور دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں "روسے ڈرتے ہیں۔اپنے بارہ میں علم اللي سے ڈرتے ہیں بھنرت فضل ابن عیاص دحمۃ امٹد علیہ حب مصرت سفیان توری رحمۃ الله ملیہ سے ملاکرتے عقے . توان کو فرمایا کرتے سے آؤ۔ تاکہ مم اپنے بارہ میں علم اللی پر رومیں میکنی اچھی بات ہے۔ یہ اللہ کو بہجانے والے اور اس کوا در اسس کو العظ بلٹ کوجانے والے کی بات ہے علم النی کیاہے. یہ وہ ہےجس کی طرف اس نے اسے فرمان میں اشارہ فرمایا۔ بیجنت کی طرن ہیں۔اورمجھے کوئی پرواہ نئیں۔ اور ہرائیک کو ایک ہی جگہ نئیں بلایا۔ چنانچ ہم منیں سمجھتے۔ کون سے قبیلہ سے ہیں۔ اور ان کو اپنے اعمال پر سزور بھی نئیں ۔ چونکہ اعمال کا اعتبار تو خاتمہ پر ہے متقی لوگ تو گنا ہوں کو بھلی اور چھی لذتوں کو۔ دکھا وے کو۔نفاق کواور مخلوق اورمطلب کے بیے عمل کرنے كو بچود انے والے ہوتے ہيں بيس وہ لوگ آج كے دن جنت ميں ہيں . اوركل باغول رہنروں اور ایسے درختوں میں مبیٹے ہوں گے بچرکھی خشک نئیں ہوتے۔ اور ایسے تھپلوں میں جو تھی ختم نئیں موتے ۔ اور انسی منرول میں حن کا یا نی تھی خناک بنیں ہوتا۔ کیسے خشک ہو حب وہ ورسش کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ ہر ا کیے کے بیے ایک ہنر یانی کی ایک ہنر دود ھاکی ۔ ایک ہنر شہر کی ا در ایک ہزشراب کی ہوگی ۔ یہ ہنری ان کے ساتھ ہی جلیں گی۔ جہال کمیں بھی جائیں۔ اور زمین میں کوئی دراڑ بھی مزہو گی۔ دنیا میں جو بھی چیزہے۔ اس کے مشاب ہر چیز آخرت میں ہو گی۔ اور ونیا میں ہر چیز ایک منومذ ہے۔ وہ آرام اٹھا میں گے۔

جوائن کے پردردگارنے ان کو دیا ہوگا۔ اور دہ ایسا ہے جس کو نہمی آنکھ نے دیجا۔ دہمی کان نے سنا۔ اور مزہی کسی انسان کے دل پر گزرا۔ گجھے تھکے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی بیٹھا ہوگا۔ بھل اس کے منہ کی طرت آئیں گے۔ بس دہ ان کو کھائے گا۔ اور وہ لیٹا ہوگا۔ جنت کے درختوں کی رکئیں اپنی جڑوں کے بنیچ سے جاندی کی ہوں گی۔ اور ان کی شاخیں سونے کی ہوں گی۔ اس میں کے بنیچ سے جاندی کی ہوں گی۔ اور ان کی شاخیں سونے کی ہوں گی۔ اس می کے آگے کردیں گے ۔ جنا بخہ وہ اس میں سے جو بجیز چاہے گا۔ کھائے گا۔ بھر وہ اپنی جگہ دل بس لوٹ جانے گا۔ جنت میں ہر چیز چاہے گا۔ کھائے گا۔ بھر جنت وہ اپنی جگہ دل بس لوٹ جائے گا۔ جنت میں ہر چیز سے بے پرواہی ہوگا۔ بھر جنت میں ہر چیز سے بے پرواہی ہوگا۔ بھر جنت میں ہر چیز سے بے پرواہی ہوگا۔ بھی حینت والوں کو۔ ان کا کلام پاکیزہ ہوگا۔ اور مبترین آ داز میں ہوگا۔ بیال تک کلاس کی نہریں۔ اس کے درخت اور اس کے اندر کی ہر چیز۔

اے جاہد والی دنیا مدے جانے والی اور شقیت میں ڈالنے والی ہے۔
باتی دہنے والی جنت مانگو ہے آرام اور انعام کا گھرہ یشکر کا گھرہ ۔ اس میں نا وضوے مزنما ذہبے ۔ مذرکی ہ ہے۔ مذرکی ہ ہے ۔ مذرکی ہے ۔ مذرکی ہے ۔ اس کی وصورت ہ جائے گی ۔ اور مذرکی نے گھر آم ایسے ہوجا و گے ۔ ملدی ہی تمہیں ہوت ہ جائے گی ۔ اور منیں بکڑ لے گی ۔ بھر تم ایسے ہوجا و گے ۔ گویا برتم تمجی پیدا کے گئے ۔ اور مذرکی ۔ بھر تم ایسے ہوجا و گے ۔ کی اور مذرکی ۔ اور تا کی ۔ بھر تر اول کو اپنے گھر والوں سے اپنے بچول سے اور اپنے کا موں سے موال لو ۔ اپنے بچول رکی ساری مخلوق کو جور دوراور ان میں سے کسی ایک پرجمی بھروسہ مذکر در مذکو ہے ۔ اور آپ کے سوا کا دیکھنا تو ماجزی میں بڑھا ہے ۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دیجئے ۔ اور ہمیں دورخ کے عذاب سے بچاہئے ۔ دور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دیجئے ۔ اور ہمیں دورخ کے عذاب سے بچاہئے ۔

## تينتيون السي

تم معيبت سعمت عباكو - اوراس يرصبر كرو-اس كاآنا تناخوف اور اس برصبر کرنالابدی می در دیکھو گے) ساری دنیا اور جو کچھ اس میں تمارے یے يداكياكياكا كسطرح بدلتا ہے انبياعليم السلام جسب سے بہر مخلوق بي وہ بھی آزمائے گئے اور اس طرح ان کے بچھے آنے والے اور ان کی راہ چلنے دا ہے ان کے نقش قدم کی بروی کرنے والے بنی کرم صلی الله علیہ وحم حق تعاليے كے پيارے تقے وہ جى تنگى بھوك ولاائى ، جنگ اور مخلوق كى ا بذارسانی سے آزائے جاتے ہے۔ بہاں مک کر وفات شریعیت ہوگئی۔ عیسیٰ علیدانسلام جوروح امتدا ورکلمة التدایس یجن کوبنیسر باب کے پیداکیا۔ ادر جوبیدائش اندھ اور کوڑی کو اچھے کرتے تھے۔ اور مُردوں کو زندہ کرتے مے اوران کی دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ان پر ایسے لوگ مسلط کیے گئے جوان کو گالیاں دیتے تھے۔ان کی ماں کو تھبوٹی تتمت لگاتے تھے ۔اور ان کو مارتے تھے ادر آخرکاروہ اوران کے ساتھی ان سے بھاگ نکلے بھران پر قابر بایا . ادران کو بچڑا۔ اور ان کو مارا۔ اور ان کو سزا دی۔ اور امنوں نے حضرت عیلے عليه السلام كوسولى دينے كا اراده كيا - تو الله تعالى ف ان سے بچاليا -ا دراس کوسولی دیاجس نے ان کا بتہ بتا یا تھا۔ اس طرح حضرت موسی علیا اسلام كواس قىم كى بولناك بچيزول سے آزما يا گيا ۔ حوان كويش آئي اورانبياعليم لسلم یں سے ہرایک کے لیے کوئی د کوئی صیبت تھی بواس کے لیے فاص تھی۔ جب انبیارورسل علیم الصلوة والسلام کے ساتھ جو اللہ تعالے کے بیارے تقے يه معامله الوم كون مور جوم اين اور دنياك باره مي غير خدا أي باتي طبية مو.

اینے ادادہ اور افتیار کو مجبور دور مخاوق سے باتیں کرنی اور ان سے مجت کرنی تھیوڑ دد جب متماری یہ بات پوری ہوجائے گی ۔ تو متمارے دل کی بات اپنے پروردگارسے ہوگی راور متماری مجبت اس سے ہوگی رتمارے دل نیں اس کی بات نقش ہوجائے گی ۔ تم اس سے یا د کرنے والے بن جا وگے۔ اور وہ تمبیں یا د کرنے والا۔ اپنے دل کو دلجمعی کے ساتھ اس کے ساتھ تھامے رکھو گے۔اس وقت اس کو اُس کے ماسواکو دیکھنے والاکوغائب یائے گا۔اس دقت ردحانیت اور دصال والول میں سے ہوجائے گا۔ بندوں اور مشیروں یں سے بوجائے گالبس اس سے خلوق سے تکلیفوں اور صیبتوں کو دور کیا جائے گا ہواس کا برور دگار اعلیٰ اس کو دے گا۔ وہ نے گا۔ یہ اصلی عطاہے، اوراس کے علاوہ رسب مجازے ۔ دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں جن میں بھی تم ہو کھی سے بات منت کرو ہو کھے السس میں ہے۔ تماس کی امانت ہو۔ اور بند ہونے کے بعد اس کو اینے حالات کا چرہ بھیانے كا رسامان) بناقر اوراس ميس سوائ الله كي كسي كوية ويجهوك واورالريده اعطاد یا جائے ۔ تو یہ متمارے حق یں بہتر ہوگا ۔ یہ آخری زمانہ انقطاع ایا م کلے۔ نفاق کاملن ہے معاملہ حرص اور ڈرسے ہے۔ دینا کے آنے میں رغبت ہے۔ اور دوری کا ڈرہے بحلوق کی نزدیکی کی حص کرتے ہو۔ اور ان کے دوری اور بعدسے ڈرنے ہور بہت سی مخلوق کے بے سلمان معبود بن سکنے ہیں اور دنیا مالداری .عاقبت . طاقت اور قوت معبود بن گئے ہیں۔خرابی تماری<sup>.</sup> تم نے فرع کواصل مرزاق کورازق ملوک کو مالک فقیر کو مالدار عاج کوطاقتور اورمردہ کو زندہ بنا دیا ہے . تمادے مے کوئی بزرگی مزہور مزہم متماری بروی استے ہیں۔ اور من می متمادے مذہب کی تعربیت کرتے ہیں بلکہ متمارے سے

علیعدہ ہیں یم سنت پر برعب چیور کرسلامتی کے سلم پر اور دکھا دا۔ نفاق اور مخلوق کوعا جزی کروری اور مجبری کی آنکھ سے دیکھنا تھے واکر توحیدا ورافلاص کے ٹیلہ پر کھڑے ہیں ۔ رامنی برقصنا ہیں ۔ اور ناراضگی بھیوڑتے ہیں صبر پر ڈٹے ہیں۔ اور شکایت مھوڑتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کے قدموں کے ساتھ لینے باداناه کے دروازہ کی طرف چلتے ہیں یسی کو تا بع کرنا ا در کسی کوغالب کرنا اسی کی طرف سے ہے ۔ جیسے کہ پیدا کرنا اور روزی دینا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ دنیای بڑانی اور اسس کی فارغ البالی اور اس کے باوشاہ اور اس کے مالدار ای کی طرف سے ہے بتم نے امٹد تعالے کو تعبلا دیا ۔ ادراس کی عظیم نہ کی ۔ تو تهارات تو توقروں کے برجنے والے کا تھے ہے جس کی بڑائی سے متماراب بنیا ہے فرانی تماری بتوں کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ اور بھر بت تمارے سامنے خود ولیل ہوجائیں گے۔امٹد تعالیٰ کے نزد کیب ہوجاؤ۔ ادر مخلوق متمادے اتن ،ی نزدیک ہوجائے گی جتنی کمتم اس کی تعظیم کرو گے۔ اس كى تعظيم كرور اس كى مخلوق بهادے سے اتنا ،ى درے گى جتناكمة اس کا ڈررکھو کے ۔اس کی مخلوق متمارا اسی قدر احترام کرے گی رجتنا کہ تم اس کے اوام و نوابی کا احترام کردگے ۔اس کی مخلوق متارا احترام پر ہیز گاری کی بنا پر كے لى راس كوا بن دل كے التقس مذرك واكر تم ف اس كو تعبور رياء تو مماری گردن میں ذات کا طوق ہوگا۔ ہو پرمیز گاری بھیوڑ دیتا ہے۔ اس اول شک دشبه ا درغلط ملط بحیزول سے سیاہ ہوجا تاہے ۔خرابی تماری ۔ تم تنقی مونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور برہیزگاری کو تم بھیوڑنے والے ہو۔ جوبست سی چیزوں کوحرام اور شبرمیں پڑنے کی دجہ سے تھیوڑ " ہے۔ امتد تعالیٰ معمولی سی رخصیت پر بھی اسس کومنزا دبتا ہے۔ ایک روز میرا گا دُل کے باس ہے

گزر ہوا جس کے گرد چینا بویا ہوا تھا۔ سوئی نے اپنا باتھ بڑھایا۔ اور اس ك معرفول من سے ايك عبشہ برا اور اس كو يوسا - اچانك كاؤل دالول من سے دو آدئی کیے باس آئے .ان میں سے مرا یک کے باس ایک لائٹی تھی۔سو ا نہوں نے مجھے اتنا مارا کہ ئیں ذمین برگر پڑا۔ اس گھڑی ئیں نے امٹرتعالے سے عدديا .كوئي اس بيزيس رخصت كى طرف ندا وُل كا يو بوسيده منروراس واسط كرشرىيت نے محاج كوكھيتى اور عبل سے بقدر ماجت كھانا جائز قرار ديا ہے۔ ادراس میں سے کچھ لے اور جنائخ یہ عام رضت ہے لیکن مجھے اسس رضت برنیں بھیوڑا گیا۔ بلکر پر ہزگاری کی رفاقت کے سابقہ عزیمیت کاافتیار دیا گیا ہول بچوکونی موت کوزیادہ یا دکر تاہے۔ اس کی پرمیز گاری زیا دہ ہو جاتی ہے اور رخصت کم ہوجاتی ہے اورعزیت بڑھ جاتی ہے موت کی یاد دلول کی بیاروں کے لیے دوا ہے۔ اور ان کے سرید روک ہے۔ میں برسول مك موت كورات اور دن ببت يادكرتار الم بول - اوراس كى يا دس فلاح یائی ہے اور اپنے دل پر قابر یا یا ۔ چنا کخد بعض را قول میں موست کو یا د کیا ہے ۔ اور دات کے پیلے حصتہ سے بے کرضیح مک رومار یا ہول۔ اور ان را تول میں رو ككتار با بول. اعمير عمود . أي أب سي سوال كرتا بول. كم ميرى دوح كومك الموت عليه السلام رموت كافرشته قبض مذكرت واوراس كاقبض كرنا آپ اپنے اختیار میں رکھیں۔ بنا پڑجب مبح کے وقت میری انکھ ملی۔ توہی نے ا كي اليجا خاصا اليجي شكل والا بواها ديجا. كر در وازه سے داخل مح كرمير ــــــ اس آیا ہے۔ توئی نے اس سے پر جھا۔ تاکون ہوتے ہو۔ تو اس نے جاب یا . ئي طك الموت (عليه السلام) (موت كافرشة) بول - يس ف اس سے كما . كم میں نے قوامند تعالے سے میسوال کیا تھا۔ کرمیری روح کا تبص کونا وہ: اپنے

اختیار میں رکھیں۔ اور اس کو آپ قبض مذکریں رتواس نے کمار کوتم نے یہ سوال کیوں کیا میراکیا گناہ ہے۔ کیا میں امتٰدی طرف سے منیں علام ہول. حم کیاگی ہوں بہیں بین لوگوں کے ساتھ زی کا محم کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے یے رسوائی کا ۔ مجھے سے بنگگیر ہوا ۔ اور رویا ۔ میں بھی اس کے ساتھ رویا ۔ بھرمیری ا تنکه کھل گئی ۔ اور میں روتا رہا ۔ اپن ہوسس کو تھپوڑو ۔ یہ بات علیٰحد گی اور زیادہ بلانے سے نہیں آتی . اگرتم اس منزل اور گھاٹ بر بیجٹے ہو ۔ تو کھا و بلٹو اور کھلا و بلاؤ ۔اور اگرتم نے یفض سنا ہی ہے۔ ایسی چیز کی خرمت دوجس کوتم نے دیکھا منیں ۔ اوگوں کو دوسرے کی دعوت کی طرف من بلاؤ ۔ لوگوں کو خالی گھر کی طرف منت بلاؤ کہ وہ تم پرہنسیں بہیں اپنی ترکش سے تیر مارو رہادے پر اپن کا ئی میں اور اپی پیٹانی کے بیسے سے خرچ کور ہیں اپناس مال سے مذو وجس کوتم نے ابنے پڑوس کے بال سے جرایا۔ ہیں اپنے ننگ سے مت بیناؤ۔ ہوایت مالک كى طرف سے بى قبول بوتى ہے ، مذكر دورى كرنے والے اور جرانے والے كى طرت سے قوصی حلتی آگ ہے ۔" اے آگ تو ابرا ہم علیہ السلام کے لیے مطندی اور ارام دہ ہوجا! اے اسلار ہیں اس دن کی عبلائی بخشے۔ اور اس کی برائی سے ہمارے یے کافی ہوجائے۔ اوراس طرح تمام رات اور دن۔ آمین

## بونتسوين لبسس

اے اپنی دنیا اور اپنی لمبی امیدول (کے سمارے) بمیضے والوجلدی
می موت آجائے گی۔ اور متمادے اور متماری لمبی ارزؤوں کے درمیا ن
مائل ہوجائے گی۔ اپنی موت کے آنے سے پہلے جلدی کرو۔ اچا لک موت کا
مند دیکھنے کا انتظاد کرو۔ بیماری موت کے لیے شرط نئیں ہے۔ المبیس (شیطان)

متمارا دشمن ہے۔ اس کامشورہ قبول مذکرد۔ اور مذاس سے نڈر بنو۔ میونکہ وہ کوئی ا بیاندار نبیں ہے راس سے بیجة رہور وہ چا ہتا ہے . کرتم عفلت ، گناہ ا ور کفر کی موست مرور این دستن کی طرف سے غافل مذر بور وہ این تلوار سن دوست سے ہٹا آ ہے۔ مزدمتن سے اس سے رکے دکے لوگ ہی تھو شخة بيراس في متارا باب أوم عليه السلام اور متارى مان واعليها السلام مح جنت سے نکا لا اس کی سخت کوسٹش ہے کمتمیں بھی رجنت میں وافل ہونے کے قابل مز تھیوڑے۔ وہ نا فرمانی عملعلی کفرا ورمخالھنت کا حکم دیتا ہے جنا پخیسب کے سب گناہ امتٰد تعالے کی قصنا و قدر کے بعد اور دہ ان نیکوں . نزد مکیوں ۔ اٹکل والول کے بڑے دوست محقے جن کے لیے جنت مخصوص ہے۔نیک لوگ این اصلاح اور اطاعت کے باوجود اینے آپ کا محامبہ کت ہیں۔ اور تم اپنے آپ کا محاسبہنیں کرتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اپنے آپ سے فائدہ منیں اعظاتے ہور اے استدر ہیں اپنی ذاتر ل رنفسانی خواہشوں اور شیطانوں سے بچائے بہیں اپنے گردہ میں اور اپنے گروہ سے بنائے موت سے پہلے ہارے دلول کو اسے سے قریب کردیجے۔ اور ہیں دیدار عام سے پہلے دمدار فاص نصيب فرمايت آين

# پنتيسوي محكسس ار

حضرت لقان محیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرماتے تھے۔ اے بیٹے۔ وہ آگ سے کیسے نڈر بنتا ہے جس کے لیے اس کا قرب لابدی ہے۔ اور وہ دنیا سے کیسے نڈر بنتا ہے جس نے اس کو تھوڈ جا نا ہے۔ اور موت کو کیسے تعبلا تا ہے جبکہ وہ ناگزیر ہے۔ اور اس سے کیسے ففلت برتنا ہے۔ اور اس کو خاطر میں نہیں

لاتا ہے۔ تم میں سے ہرایک کو آگ پر سے گزرنا ہے۔ ایساسفرہے۔ جس
کے بیے تقویٰ کا توسنہ درکارہے ۔ اور مُیں نہیں دیجھتا کہ تم نے تقویٰ کا توسنہ طاصل کولیا ہے۔ اے دنیا کے چاہنے اور اس سے عشق رکھنے والور یجنت کے مقاطبہ میں ایک دھوکہ کے سواکیا ہے۔ یہ جبید ہے۔ یہ العن ہے۔ یہ اصل ہے۔ حضرت امام احمد بن صبل دیمتا استدعلیہ فرماتے تھے۔ دلوں پر عجا دی اور سب سے بڑی چیز دنیا کی عبت ہے۔

نی کرم صل امتدعلیہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا . کرید دل تاریک میں ۔ ان کو قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی مجلسول کی حاضری سے روشن کرور علم پر على كرنے وائے عالمول كى جلسيں دلول كوروش كرتى جي ۔ اوران كوصات اسی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ا ملد تعالے کے خالص عبا دت کرنے والے بندوں کےعلاوہ ساری مخلوق کی آزمائش ہو تی ہے ۔اس کوان پرغلبہ حاصل منیں ہے ، اور بعض اوقات ان کو تکلیف دیتا ہے بعب قصنا آتی ہے تو انکھ اندھی ہوجاتی ہے قضا کاعمل جبم میں ہوتا ہے۔ مذکر دل اور باطن میں۔ دنیا دالی چیزول میں موتاہے۔ ند کہ آخرت دالی چیزول میں مخلوق دالی بعیروں ہیں ہو ماہے۔ مذکر خالق الحبر والی چیزوں میں۔ بہت سے مخلوق کے پکس دنیا اور دل کی راہ سے جانے ہیں۔ دنیا جلتی آگ ہے۔ ایسی چیزیمی نگر جوئتارے کام آئے اور تہیں موت کے بعد والے عل کے قابل کر دے۔ اور جابدہ نفس متمارے کام آئے گا۔ اور لوگوں کے عیبوں کی (فوہ میں) مكن تتيس كام مذائع كا . اورموت كوياد كرد . اورموت ك بعد والى چزول كے ليے كام كرد بنى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا . مهوشياد وہ ہے جس نے ایے آپ کو دیندار بنایا ۔ اورموت کے بعدوالی چیزوں کے لیے کام کیا ۔

اور عاجزوہ ہے جس نے اپنے نفن اور نفسانی خواہش کی بیروی کی ۔ اور المندسيم مغفرت كى آرزوكى - المندتعالى اوراس كى مخلوق ميسايا ندارلوگون كے اين ذات ير عاجري لازم كراورجواس برامشد تعالے كے حتوق يس. وہ طلب کرو۔ اس سے پوتھ کھھ کرو۔ اوراس کا اس طرح محاب، کردجس طرح نیک لوگ کرتے ہیں مصرت عرابن خطاب رضی استٰدعند کا یہ عمول مقا ۔ کہ حب رات برتی ۔ ابی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ، اور اس سے پوچھے ، تم نے اپنے برور دگار کے لیے کیا کیا ۔ اس کے لیے کیا بنایا۔ بھر روُرہ ) وڑا لیتے ، سواس کو مارتے۔اس کو ذلیل کرتے اور اس کو کسی جیز بد ڈال دیتے بھر طلتے . امتد کے حقوق کامطالبہ کرتے مقے۔ اوراس سے اس کی خدمت میں زیادتی چاہتے تھے ۔ادریاک کرتی ہیں۔اوران کی سختی کو دور کر دیتی ہیں۔ایک شخص نے حزت صن بصری دحمة الله عليد كے ياس اسف دل كي سختى كى شكابيت كى بينائيد انہوں نے فرمایا۔ ذکریس بمیشکی اختیاد کرو مامٹد تعالے کو یاد کرنے والے اور اس سے معاملہ کرنے والے اس کے دوست ہوتے ہیں بختفت میں وہی با دشاہ ہوتے ہیں بعزت والا با دشاہ وہی ہے۔اسی کی طرف دوڑو تا کہ آفر<sup>ت</sup> کے بادشاہ بن جا ڈرچنانچہ دنیا ان کے دلول میں ذلیل ہوگئی۔ اورحق تعاسے کود بھا۔ تو مخلوق ان کے نزد میک ذلیل ہوگئی رمزت اسٹدکی فرما نبر داری کرنے اور نافرمانیوں کے تھوڑنے میں ہے۔ یہ دل صحح اور کامیاب منیں ہوتا جب مك برمجوب بيزكو من تفيور دے . اور مرطنے والى جيز كوكات مذدے . اور مر مخلوق کو بھوڑ مذ دے ۔ اور تہیں تماری بھوڑی بیزوں سے بڑی ابھی بیزی ملیں گی رنبی کرم صلی استُرعلیہ وسلم نے فرمایا جس نے امتُدتعائے کے لیے کوئی بھیز تھیوڈی اس نے اس کے بدلے میں اس کو بہتر دی ۔ اے امٹر بھارے

دلوں کو بیدار کر دیجئے . اور ہمیں اپن بے خبری سے خردار کر دیجئے ۔ اور ہمیں دنیا اور اخرات میں نیکی دیجئے ۔ اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچلیئے ۔

چىتسويى بس

سیا انعام پرشکوکرتا ہے۔ اور انتقام پر صبر کرتا ہے۔ اور حکم بجا لانا ہے۔ اور منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا ہے۔ اس پر دل رق کرتے ہیں۔ انعام پرشکو انعام کو زیادہ کر ہاہے۔ اور انتقام پرصبران کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ بیری بچوں کے مرنے ال کے جانے سامان کے چھنے مطلب بورا نرسنے اور مخلوق کے تعلیف دینے برصبر کرو ۔ اور تم بڑی محبلائی و مجھو كرجبةم في الماني موفريف كيادا ورفكي آف يرصبركيا . تماد ايان کے بازو کے بہی دو پر ہیں۔ ان کومضبوط کرد۔ چنا کچر متہا را دل اور باطن ان دونوں سے متارے مولائے کیم سے دروازہ کی طرف پرواز کریں گے۔ تم ایان کا دعویٰ کیے کرتے ہور حالا کو تمیں صبرتنیں . کیام نے نبی کرم صلی المتعلیہ ولم کافران نىيس سا مبرايان يى ايمے ب جيسے سرجم مي جب سيس صبراى من ہورتو تمارے ایان کے یے سرکمال اور اس کے جم کا کیاا عتبار ۔ اگر تم نے از كف كرف والے كو بچانا ہوتا . تواس كى دى ہوئى معيبت يرصبركرتے . اگرتم دنیا کو پہچا نتے ۔ تو اکس کی طلب سے رک جاتے۔ اے امتٰد ، ہر گراه کوراه د کھائے اور ہر ناراض پرمهربانی کیجے ۔ اور سر آ زمائش سندہ کومبردیجے ۔ اور برمعانی یانے والے کوسٹ کو کی تونین دیجے۔ آین۔

سينتيور محبس بر

اس سے بوتھا۔ کونسی آگ سخنت ہے۔ ڈرکی آگ یا شوق کی آگ۔ توفرمایا۔ ڈرکی آگ مرید کے لیے ہے۔ اور شوق کی آگ مراد کے لیے اور یہ ا میک چیزہے ۔ اور متمارے پاس اسس دوقسم کی اگ میں سے کونسی آگ ہے۔ اسے پر چھنے والے۔اسے اسباب پر بھروسہ کرنے والو بہیں فائدہ دینے والا ا کے سب بہیں نقصان بنیا نے والا ایک ہے۔ متا را با دشاہ ایک ہے۔ متاراسلطان ایک ہے۔ متمارا حاکم ایک ہے۔ متمارا بنانے والا ایک ہے۔ متارامعبود ایک ہے۔ دہی ہے جس نے تم کو بنایا۔ اور اس کو بنایا۔ ہجرتم اس کی کارگری سے اینے اکھول پر بناتے ہو۔ اور اس نے تم کو پیدا کیا۔ تم کوروزی دی رتم کونقصال دیا رئم کوفائده دیا را ورتمیس برایت دی تم لینے انسی مخلوق کا ارادہ کرتے ہور کیاتم نے نہیں سنا ۔ امتند تعالے نے کیسے فرمایا۔ ر پس جس کو اینے پر در د گارسے سلنے کی امید ہو۔ اس کو نیک کام کوناچاہئے۔ ا در اینے پروردگار کی عبا دست میں کسی کوئٹر مکی مذکرنا چا ہیئے" اے منافق ر تمارا وقت بكارجاما بدائ برنصيب متارا وقت ضائع بوتاب متمارى اصلی لو بخی ختم ہوتی جاتی ہے مطیک ہے۔ تم فائدہ بنیں دیکھتے ، متماری صلی پرنجی تمارا دین ہے راورتم دنیا کھاتے ہولیس تم اینا دین کھاتے ہور وہ جا ر باہے کم ہو رہا ہے۔ متمارے عمل سے اور متمارے شریت ، رو پیر ، پیسہ . مرتبرا در قبولیت چاہینے میں جا رہا ہے۔ اور تم امتد بتعالے کے دشمن در مزاری ہو۔ اس کے بندوں میں سے نیکول اور سچول کے دلول کی بیزاری ہو۔ اس کے فرشتول کی بیزاری مور فرشتے تهادے پر تعنت کرتے میں را در دہ زمین بو

تمارے لیے ہے۔ بتمارے پر لعنت کرتی ہے۔ اور وہ اسمان جو بتمارے اورہے متمارے پر نعنت کرتا ہے۔ اور وہ کیڑے جو متمارے پرمیں تمارے پر معنت کرتے ہیں را لغرض تم خالق اور مخلوق ( دونوں کے مال)ملعوان ہور کیا تندی منیں معلوم کر منافق لوگ آگ کے سب سے نیچے ورجہ میں ہول گے ر فرمانردار ہوجاد عیر تو برکرد۔ اس سے پہلے کام تھیا۔ کرلو۔ کہ موت متیں جانک آئے ۔ اس سے پہلے کہ تم اچانک کچڑے جاد سوتم شرمندہ ہو. اور شرمندگی تمیں فائدہ نے دے میرے پاس آڈرئی تمیں پیجنوا دوں جہال مکن ہو بتمارے سامنے صاف اعلان کر دوں جھم لگانے کے بارہ میں بمیں تمیں اور دوسروں کو چھیانے کا حکم ملاہے لیکن ئیں تواپنی بات کو بغیریقین کیے ويسے بى كھلا حيور ارام مول اور بلا صراحت تميس ايك اشاره كر راج مول -میری مراد متم ہی ہو۔ چنا مخیسنور لونڈیا اور غلام کو نکولی سے مارا جا تاہے۔ اور شربعیت کوانتارہ ہی کانی ہوتا ہے ۔ حق تعالے کے نضل وکرم سے میں مخلوق کی جلوت دخلوت ا دران کے دلوں کو دیکھ رہا ہوں ۔ ان میں سے دہی تبول كرتاب بصير كن بوتاب واورذات خدا وندى كا اراده كرتاب بناوط مت كرو كهوط مست اللهُ . اور دهوكه دكها دا مست كرو . بونكه وه بهيي اوراس سے بھی چیزوں کو جانآ ہے۔ انکھوں کی بوری اورسینوں کی بھی چیزوں کو جانات ہے۔ اس باد شاہ روزی وینے والے کی خدمت کروراور سی انعام کونے والا ہے ۔ سی ہے جس نے متمارے میے سورج کو روشنی اور چاند کو چاندنی اور رات کوچین بنا دیاہے بہیں نعموں سے نجرداد کر دیاہے ۔ اور ان کو شمار کردیا ہے۔ تاکہ تم ان پرشکر کرد ران کوشار کرنے کے بعد فرمایا۔ "اگرتم الله كي نعمتوں كو گنوتو انتيں شمار مذكر سكو كے "جس نے حقیقیاً المله كي نعمتوں

کو دیھا۔ شکرسے م جزر یا بجواسی کو دیا گیا۔ سحرت موسی علیہ السلام نے فرمایا۔ اے المسّد میں آپ کے شکرسے عاجز رہ کرآپ کا شکر کرتا ہوں۔
تم کمتنا کم شکر کرتے ہو۔ اور کتنے زیادہ اعتراص کرتے ہو۔ اگرتم اللہ تعالیے کو
بچانے ۔ تو اکس کے سامنے بتاری زبانیں گنگ ہوجاتیں۔ اور بمالے دل
اور ہاتھ پا دُل سب حالات میں باا دب ہوجاتے ۔ اس لیے نبی کرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جو المست تعالیے کو بچپان لیت ہے۔ اکسی کی زبان رک جاتی
ہے۔ عارف گونگا ہی دم تا ہے۔ اور جو دا ذاس کے پاس ہوتے ہیں ، ان کو
اس کی اجازت کے بغیر نئیں بتا ہے۔ اور جو دا ذاس کے پاس ہوتے ہیں ، ان کو
اس کی اجازت کے بغیر نئیں بتا ہے۔

این ذاست کو را پنے باکھ یا دُل کوراپنے بیری بچوں کو اور اپنے مال کو تی تعالے کے لیے الوداع کھو۔ اور اکس کے راز کو ضائع مذکرد۔ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔اس واسط كمتم اس كے ال مرضر باؤك حكم كاحق ا داكرو . كم نی کرم صلی المتدعلیہ دسلم کو راضی کرو۔ اور آپ کی بیردی کرو ۔ عیر اپنے علم کے ذرىيدا پنے پروردگار اعلى مك رسائى ماصل كرور يجرا پے عمل كے ذريعدسے اور خود اس كوبيجان كرابين بروردكار اعلى مك رسائى ماصل كروريان ك كراس كے دروازہ پر بینے جاؤ بھرجب تم بینے جاؤ۔ تواس كاحق إدراكرو تم أدر اس سے سلامتی اور سعادت و شرافت کی دعا مانگو بھرتم اپنے باطن اور لینے مطلب کے گفریں داخل ہوجاؤ۔ ایک بزرگ سے منقول ہے۔آپ نے فرما یا کر دخصول اور باجاسے دنیا کا کھا نامیرے نزدیک دنیا کا دین کے ساتھ کھانے سے زیادہ محبوب ہے بعلدی ہی تم میں سے مراکب عور کیسے گا . کم اس نے اسے بے توحید شرک نفاق اور اخلاص سے کیا کما یا ہے۔ اس دن جہنم مر دیکھنے دائے کے سامنے ہوگا۔ جوکو لی بھی تیامت میں (موجرد) ہوگا۔اس

كو دیکھے گا۔ اور اس سے ڈرے گا۔ سوائے گنتی کے لوگوں کے بجب موئن کو دیکھے گی ڈلیل ہوجائے گی۔ اور مجھ جائے گی رہیاں تک کروہ گزرجائے گا۔ اس داسط نبی کرم صلی الله علیه وسلم سے مفتول ہے۔ آپ نے فرمایا ۔ تیامت کے دن مومن کو آگ کے گی۔ اے مومن گذرجاؤ کہ تمارا نورمبرے شعلہ کو کھا آ ہے۔ اور سے گزرنے سے پہلے اس کو آواز دے گی جلد کرد۔ گذر جاؤ۔ میرا کام خواب مز کرد چونکه میراکام دوسرے سے سے مسلم اور کافر . فرما نردار اور نا فرما نبردار مرایک کواس کے اوپر سے حزور گذرنا ہے جب آگ پر مھیلائے ہوئے داستہ پر مومن کا قدم قرار بچرے اور جھے گا۔ سکر جائے گی اور مجھ جائے گی۔ ا در اس کوکے گی گذرجا دُر کر متمارا نور میرے شعلہ کو تجھا پاچا ہتا ہے اور ان ين ايسے ،ول كر جو گذر جائي كے اور آگ كو يذ ديجيس كے جب جنت یں داخل ہوں گے کمیں گے۔ کیا اسٹر تعالے نے مذفرا یا تقار " کرتم میں سے ہرایک کواس کے اوپرسے گذرنا ہے یالپس ہم نے تواس کو مذ دیکھا۔ توانیں جواب لے گا کہ تم اس کے ا دیر سے گزرے ہو میروہ تھبی پڑی تھی۔ نا فرمانبروار اسے ولائے کریم سے بھاگتا ہے۔ اور مومن اور فرما نبر دار استد تعالیٰ کی خدمت میں کھٹار ہتا ہے۔ جانتا ہے ، ملاقات ہوگی را در اس سے ان سب کا مول کے بارسيس پوچه گا ين ي وه ونيا مي لگا را داوراس فيدنياي اين فراس في نفسانی کی پیروی چیوالی ۔اس واسطے کریہ اس کو تمراہ کرتی تھی ،اور اس کے پردرگار اعلی سے تناذع ( اوا أن حبكم ا ) كا حكم كرتى عنى داس نے اسے نفس كى نحالفت كى ادر اس سے دشمنی کی ۔ اس واسطے کر اس نے جان لیا کہ وہ اس کے بروردگار اعلیٰ سے رشمنی رکھنے والا ہے ۔ الله تعالے نے صربت داؤد علیہ السلام كو حكم كيا . اسے داور رعلیہ السلام) این خواہش نفسانی کو چوالاد راس واسط کر خواہشش

نفسانی کے سواکوئی حجائز الومیرے سے حجائز اکرنے والاننیں سکون رنشان اورسن ادب کے ساتھ حق تعالے کے ساتھی دہوراس کے ادادہ کے ملائے ابنا الاده اوراس کے اختیار کے سامنے اپنا اختیار اس کے مکم کے سامنے ا پنامکم اور اس کی جامت کے سامنے اپن جامت مجور دو ۔ وہ جو چا ہے کرنے والا ہے. جو کرے اس سے پوتھ نئیں اور دوسروں سے پوتھ ہوگی ۔ اس کا ساتھ در ندوں اور سانبول کا ساتھ سے ۔ اور اسی بے استد والے در اور باؤ يرى قائم رسے روات ال كى رات ہے۔ دن ان كا دن ہے ركھانا ان كا مریفوں کا کھا ناہے۔ نیندان کی جھڑوں کی نمیندہے۔ بات ان کی صرورت کی بات ہے۔ رامن کا عقوری سی چیزسے پیٹ عجر جا تاہے۔ وہ کھا تا ہے۔ مگر اینے کھانے سے ڈر رہا ہوتا ہے بنیں جانتا کہ اس کے مزاج کے مطابق ہو گا کر نہیں۔ اور کون ڈوبنے والاہے جو غلبہ کے وقت انکھ کھو ہے ۔ اور کونسا غوطه مارنے والاہے جواس کوسمندر می خروار کرے سیشرسمندر ہے۔ ان كاچا بالنبى را بنا جا م كرف والا براور وه اكس بات سے منيں ڈرتے کے ان کی امری ڈباتی ہیں۔ یا بعض جا نوران پرغلبہ عاصل کرتے ہیں سو ان کو کھاتے ہیں ربلکہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو ساحل پر بھینک دیا جائے گا۔ اوران کواپن نزدیکی رسرگوشی اور حلوه نمائی کے محل میں داخل کرے گا۔ اے چاہنے دائے ، کوشش کرو ، تم چاہتے ہی شیں ، کتے ہیں بعض توچاہتے ،ی نہیں۔ اور تو کتا ہے۔ کوئی توساری گردسش میں رصا بالقصنا اور ترک ارا دہ ا در دل نکال کرسامنے رکھنا کی جا ہتا ہول۔ اے استدہیں اپنی قدرت کے سامنے تابعداری کرنے اور دکھانے والول میںسے بناہئے۔ اور بیس دینا اور اخرت یں بی دیجے اور دوزخ کی آگ سے بجائے۔

#### الرئيسوي مجلس:

اسلادائل کے بے بھوڑے گئے اور امنول نے نفنول اور بھلکا کے علاوہ کی کئی ۔ امنوں نے مغز جایا ، اور اسی کے متعلق ہو گئے ۔ اور اکس سے بھالکاسے بے برواہ ہوگئے۔ امتٰدجس کے بغیر جارہ نمیں کے ذریعہسے بے رہ واہ ہوگئے جی تعالے سے جارہ نئیں ۔ اور اکس کے علاوہ سے جارہ ہے۔ اس سے ان کا طلب میں سچا ہونا بھی جانا گیا۔ان کو اپنے ہاں سے معافی امان اورنز دیجی عنایت کی بیار متارے مے میں ہے۔ ولایت حق تعالے کے لیے ہے۔ دل جس میں ڈر نہ ہو۔ اس جنگل کی طرح ہے جب میں درخت نہ ہو۔ اور بھیڑے بغیر حرواہے کے بینامخیر جنگل و ریان ہو تا ہے۔ اور بھیڑ بھیڑیوں کا جادا . جو ڈر تاہے۔ وہ توکجر جا تا ہے ۔اور ایک جگہ عشر تا نئیں ۔ بھر تا ہی رہتاہے۔ ادلدوالوں کے مفرک انتاحی تعالے کے گھر پر ہوتی ہے۔ سیر دلول کی سیر ہوتی ہے۔ منادا زوں کا منا ہوتا ہے رحب راز طنے ہیں۔ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ باعد باؤں کا دیجنا سروں کے ہی تا بع ہو تاہے رجب ول دروازہ کک بینے جاتاہے۔ توراز دنیاز کے لیے اجازت مانگتا ہے بھر داخل ہوجا ماہے۔ بھر بعدين وه خود داخل بوجاتا ہے۔ تهارے علوم كتنے زياده بين - اور تهارے اعمال كقف تقوالات بي رتم في علم السين نصيبه كوحفا ظنت بنا لياب اور كمانيال اور دافعات كالصافركر ديلهديه بات تهيس فائده نردم كيراتي اور اتنی صدیثیں یاد کر ماہے اور ان میں سے ایک حرب پرعمل نمیں کرتا ۔ یہ چیز تمادے تی می نہیں ۔ ملکہ تمارے خلاف جست سے گی رتم کتے ہو میراشخ فلاں ہے ۔فلاں کے ساتھ رہاہے۔ اور فلاں کے پاس صاصر بوا ہوں۔ اور

ئیں نے فلال عالم سے کہا ۔ یہ سب چیزی عمل مذکر نا ہے ۔ اس سے کچھ بھی نیں بندا عمل کا سچاشیورخ کو چھوڑ جا تا ہے ۔ اور ان سے بڑھ جا نا ہے ۔ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ ابنی جگہ بیٹو ۔ بیال تک کم میں ان مقا بات سے گزرجا دُں۔ جن کی طرف آپ نے میری دا ہمائی کی ہے ۔ شیوخ دردازہ جس ۔ سویہ ابھی بات نہیں ۔ کہ دردازہ سے لگا دہے ۔ اور گھریس داخل نہ ہو۔ اور اسٹاد تعاسالے بات نہیں ۔ کے مثالیس بیان فرماتے ہیں ۔

اس کے دل کی عنی اس کی آنکھ کوششی اس کی امید کی لمبائی ادر اس کا فاتھ کی جبز کا مذوینا۔ اس کی واقی بات کا )حکم کرنے اور (بری بات سے) رو کنے میں ستی ۔ اور آفتوں کے نازل ہونے پر ناداضگی جب تم کسی کواس قسم کا د کھورسیس تم جان اور کہ وہ بریخت ہے سیفت ول کی محبت کھی رحم منیں کرتی۔ اوراس کی آنچھ آنسونئیں بہاتی ۔ مذہی خوشی میں اور مذہی عنی میں ۔ اس واسطے کراس کی آنکھ کی خشکی اس کے دل کی سختی کی بنار پر ہموتی ہے۔ اس کا دل سخت کیوں مذہور جبکہ وہ تمناوُں گنا ہوں لغرشوں لمبی آرزووُں اور ایسی چیزے لالح سے بھرا ہوا ہے رجواس کی قسمت میں نمیں ۔ اور اسس پر حسد کر تاہے اور زض ذکوٰۃ نبیں دی**آہے۔** اور کفارہ ادا نبیں کر تا ہے۔ اور نذر کو پورا نبی کر تا ہے راورا یے رشتہ داروں کو ہمیہ نئیں دیتا ہے ۔ اور اس پر جو قرض ہیں با دجو ادائیگی کے قابل ہونے کے ا دائیگی منیں کر آ ہے۔ ان میں طال مطول کرتا ہے۔ تاکران کا انکار کر دے رزیادہ اور پوری چیز دینی ناپسند کرتا ہے۔ بیسب ادر اس قسم کی جبزیں برنجنتی کی علامت ہیں ۔ اسٹد تعالے نے فرمایا ۔ سکیا ایان الول کے بیے وہ وقت بنیں آیا۔ کران کے دل اسٹد کی یا د اور اتری تھیک بات ک طرف جھک جائی " اس کے نبصلہ پر احتجاج مذکرو سعی وکوشش کرد ۔

سے در ہانگو گراگڑا و رو و فریاد کرو۔ عاجزی کرو۔ اور دروازہ پرہے دہو۔
اور ہاگوست سب کام اسٹد کے باتھ یں ہیں ۔ دہی بیداد کرنے دالا ۔ اور دران دالا ہے ۔ دہی بنرداد کرنے دالا اور سلانے والا ہے ۔ ہادے بی کریم صلی اسٹد علیہ وہم نے جدب ہی تعالیے کی سرگو ٹی سی ۔ اسے لیا من یں بیٹے دائے ۔ اعظو یہ اپنے بہترے اعظو کوئے ہوئے رادراس سے نکل کے ۔ اورای طرت رادتہ کا بندہ ، تی تعالیے کی سرگو ٹی سنت ہے ۔ اور اس کو بواب و بتا ہے ۔ اور اس کی طلب میں سرگواں رہا ہے ۔ اور اس کا مشاق بناد ہتا ہے ۔ وہی تی تعالی میں سرگواں رہا ہے ۔ اور اس کا مشاق بناد ہتا ہے ۔ وہی تی تعالی سے بودولوں کو اپنے سے خبرداد کر و بتا ہے ۔ جب متمادے کوئی کام ہا ہا اور سے بوت سے ہوئی اس کے علیہ کا جا ہا ہا کہ بالہ ہا ہے ۔ یہ بون اور بیا ہے ۔ یہ بون اور نے اور اس کی طابق کوشن کر تے اور اس پر اسٹیاج کی کرنا جائز بنیں ہے ۔ بیکہ ہم اس کے مطابق کوشن کرتے اور اس پیش ہوتے ہیں ۔ اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ اس کے مطابق کوشن کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ۔ اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ۔ اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ، اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ، اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ، اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ، اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ، اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ، اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔ بیش ہوتے ہیں ، اور کھالے نئیں کرتے ہیں ۔

اے املد بھیں اپنے نیصلے پر داختی کیجئے۔ اور اپنی آزمائش پر صبر ویجئے
اپنے احسان کا شکو ہاری شمنت میں کیجئے بھی آپ سے احسان کا پر داکرنا ،
عاقبت کی پیشگی اور محبت پر قائم رہنا ما نگتے ہیں بر حضرت ابراہیم بن اوہم
رحمۃ المند علیہ سے منقول ہے ، فرمایا ، کم ایک دامت میں دامت کے پہلے مصنہ
سے آخری صحبہ تک دوتا دیا ۔ اور املا تعالیٰ سے سبت سی قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ رہا جب سبح ہونے کا وقت ہؤار میری آنکھ دیگی ۔ تو اپنی نیندمیں املا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو دیکھالیپس الملا تعالیٰ نے فرمایا ۔ اے ابراہیم رحمۃ المناعلیہ ۔ تم نے اجھالیس
کیا ۔ مجھے پکارد اور کھو ۔ اے املاء ۔ مجھے اپنے فیصلہ پر داختی کیجئے ۔ اور اپنی آزائنی

احسان كالبرداكرناء عافيت كى بميشكى اور مجست برقائم ارمنا مانكتا بول جناني میں بیدار ہوگیا۔اور میں اس دعا کو دہرا رہا تھا۔ بندہ جو بندگی کے لیے ثابت ہوماہے۔ وہ ہے۔ جواسلد کے ذریعہ مخلوق سے بے برداہ ہوگیا۔ اپنے بی کریم صى اطرعليه وسلم اور تمام انبياعليم السلام ك ذريع اورول ك حالات س بلط گیا اس کو می چیزی ماجست منیں رہتی را در بچیزی اس کی محتاج ہوتی بن ۔ امٹر والے امٹر تعالے سے امٹر کے سوا کچھ منیں چاہتے۔ نعمت کو منين نمست دالے كو چاہتے بيس مخلوق كومنين خالى كوچاہتے بيس اوركانے پینے، پیننے، شادی کرنے اور دنیا سے فائدہ اعقانے سے عبا گے ہیں جب اس کی طرف بجاگتے ہیں ۔ تو اس سے بے اس کی کیسے پوجا کریں ادراس سے اس کوچاہیں ۔ اینے آپ کوچرانے کے لیے اس کی عبا دت منیں کرتے ممان خامذ کی دجرسے اسس کی عبا دست منیں کرتے رکھتے ہیں۔ ہم رحمت سے صیح منیں . آپ رحمت چاہتے ہیں رہم بغیرد حمیت کے مجوب کے ساتھ تنائی کا تقد کرتے ہیں بشریک برواشت مذکرو۔

اسے صاحب ارادت ۔ تم مجتت کا دعویٰ کرتے ہو بحب تو مجوب کا ممان ہو تا ہے ۔ اور تم نیمان کو اپنا کھانا اور اپن ہری کی جزیں حاصل کرنے کے لیے حرکت کرتا دیکھا ہے ۔ تم مجبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور سوتے ہو ۔ محبب ہو رفعال ، سے خالی نئیں ۔ یا تو تم محب ہو ۔ تو محس ہو ۔ تو محسن ہو ۔

بجل ہے۔ درخت بغیر حیل کے علم بلاعمل اور اخلاص کے کیا فائدہ دیتا ہے۔ قرآن دحدمیث کاعمل ان دونوں پرعل کے بغیر مقصود منیں ران وؤں رعل کے بغراس کو کیسے فائدہ ہوسکتا ہے۔ اس میں شک سیس کو کرنے والامزدوري اين كام اورمشقت كے بعدى عاصل كرتاہے ۔كوئى بات منیں جب یک دنیا۔ دجود اور مخلوق کے سفرسے آگے مز بڑھ جاؤ۔ جب اس کی طرف بڑھ گیا . بیان کرے گا . کھول دے گا اور داضح کردے گا . الله تعامل نے فرمایا ہے ۔" الملاسے شرور اور وہ متیں سکھا دیں گے۔ اور جوامتدسے ڈرتا ہے۔ وہ اس کا گزارہ کر دیتا ہے۔ اور اس کوائیسی جگہ سے ردزی دیاتے جال سے اس کاخیال بھی مذہو " تقویٰ مرنیکی کی بنیادہے۔ دنیا کو زندہ کرنے کاسبب ہے ۔اور حکمت وعلوم کو زندہ كن والاسب اورداول اور باطنول كى باكسب تقوى افتيار كرد. ادرائس پرمبر کرد. دین اور دنیا کا سر صبر اور ان دونو ل کاجم عمل ہے ۔ اسی واسطے نی کرم صلی استدعلیہ دسلم نے فرمایا ۔ صبر ایمان سے ایے ہے جیے سرحیم سے رسادے کام اللہ کے فیصلے پرمبر کرنے سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ صبر کروا درجے رہو۔ اور بربیز گاری اختیار کرو۔ متیں لازم ہے اپی خلوت وجلوت میں پر بیز گاری۔ دوسروں کے سصے سے بدر نبتی اور اپنے محتول سے بے رخی افتیا رکر درم کھڑے ہوتے ہور دین اور عزبت بیجتے ہو۔ اناج ۔ روپیم ۔ پیسے ۔ کھر۔ لونٹریاں ۔ محصورت اورنوکروں کا اکتھا کرنا۔ یہ سب لالے کی بناریرہے۔اس کو جهوا دو. ایسے برور د کار اعلیٰ کی طرف دجوع کرد۔ المط کرد . اچھی طرح ر مور تجوط علط ملط اور يا گل بن تجور دو . وه بيز انحظي كرتے مو - جو

دوسرے کے لیے تھوڑتے ہو۔ اور فرد اس کے حساب دکتاب اور بوچھ محجد کے لیے الگ ہوجائے ہو۔ یہ جو کھے بھی اکھا کیا ہے یہ متیں ذرہ بحر فائدہ مند دے گا اس میں سے متمارے ماعقد سوائے اس کی حجیت ،حساب ا عذاب الكاكس اور نداست كے كيا يڑے گار متيں كيا ہو گيا ر مبرے سے معقل مے لور میرے سامنے تو ا دُر اور میری طرف سے این فیرخوای کی بات توسنو میں وہ جانتا ہوں جوتم نئیں جانے ۔ ا در آخرت میں سے وه چیزیں دلچھتا ہوں جنہیں تم منیں دلیجھے۔ بدمجتی تمهاری نکی کام ہی ہیں جو متمارے سے متماری قروں میں عذاب کو دور کریں گے۔ نبی کریم صلی استُدعلیہ وسلم سے مروی ہے ۔ آیب نے فرایا حب مومن کو اسس کی قبرين تعيور ديا جاتا ہے توصد قداس كے سركے ماس بيھتا ہے. اور نماز اس کے دائیں جانب ادر روزہ اس کے بائیں جانب اورصبراس کے یاؤں کے یاس بینا بخرجب اس کے سرکی جانب سے مذاب آتا ہے۔ تو صدقہ کتا ہے ، متارے سے میرے بال داہ نئیں اس کے بابنی جانب سے آتا ہے توروزہ کتا ہے رہمارے میے میرے ہاں راہ منیں بیراس کے یا وُں کی جانب سے آتا ہے توصیر کتاہے۔ میں ما صربوں اگر تم سجت بکرستے ہو۔ میں متماری مرد کرتا ہوں۔ اے لوگو! متمارے لیے نقیروں کی مخواری ٔ اور ان کے جانسیاری ایمان کی محزوری کی حالت میں ور عنواری ا پیان کی توت کی حالت میں لازی ہے۔ اور تنگی میں بھی ان کیلئے جانسیاری لازمی ہے۔ نظیروں کا دار و دہن سے استقبال کرد، اور مذہونے کی صورت مالیں ایک کرکے اجھی طرح سے رضعت کرد۔ نبی کرم صلی امتّد علیہ سلم سے مردی ہے۔ آب نے فرمایا ، استد تعالے کا ایسے بندے کو تھنہ اس

کے دردازہ یر ما نگنے والے کا ہوناہے ۔ برنصیبی تماری بم استدتعالے کے تحفہ کو نالسند کرتے ہو۔ اور اس کو لوٹائے ہو جلد ہی تم اپنی خبر دیکھ و کے بتیں تنگستی پیش آئے گی ایس متارے سے (امارت) دور کر دے گی۔ اور متیں اس کی حکمہ بھا دے گی متیں بیاری بیش آئے گی۔ بس متاری ما فیت دور کردے گی ادر متیں اس کی جگر بھا دے گی تم اینے پردرد گار اعلیٰ کے بڑے احسانوں کو جو متمارے اوپر میں فاطریس منیں لاتے مومن جانبا ہے رکم استرتعالے نے مانگنے والے کواس کی طرن محض محبت کی بنا پر سی بھیجا ہے۔ جنانجہ اس کو اس نعمت سے دیتا ہے جواس کے یاس ہوتی ہے جب وہ اس کو دیتا ہے ادر اس کی عزت كرتا ہے راور اس كے حوالد كو تبول كرتا ہے ۔ اس كو وہ جيز ديتاہے ، جو مکل ، پوری اور بہترہے ۔ اسے برنصیب ۔ دنیا اور آخرت کا عطیہ ال ادر برهوتری جائتے ہوئے بادشا ہوں - امیرون اور مالداروں سے معاملہ کرنا ہنیں۔ اور باوشا ہوں کے بادشاہ۔ مالداروں کے مالدارسے معاملہ کرور جو کھی نئیں مرتا ہے اور مذکعی مختاج ہوتا ہے۔ اور جب تم نے اس کوقرعن دیارتو وہ متمارے مے زیادہ کرے گار دنیا میں متیں ایک بیسہ کے دس بیسے دے گا۔ اور آخرت میں تتیں تواب ہوگا۔ رہاتھ) منیں روکتا رمتیں دنیا میں برکت دیتاہے اور آخرے میں ثواب کیا تمنے سنامنیں ۔ امتُد تعالے نے کیسے فرمایا ۔ "تم جو کھی پیزخرج کرتے ہو اسے دہ باتی رکھتا ہے ؛ اے استد ؛ سیس اپنی محست نصیب فرمایتے کہ اور ہارے ہے این خدمت اور این ساری است کے ساتھ ابنے در دازہ پر کھڑا ہو ناخوشگوا ر بنا دیجئے ۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں

نیکی دیجئے اور ہیں دوزخ کے عذاب سے بچاہئے۔

#### انتالىسوي مجلسس :-

نی کرم صلی استرعلیہ وسلم سے مردی ہے کہ جرائیل علیہ انسلام نے فرما یا جولوگوں پر رحم منیس کرتا ہے استدھی اس پر رحم منیس کرتا ہے۔ امتد تعالے اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والے پر ہی رحم کرتے ہیں۔ زمین والول پر رحم کرو۔ آسمان والائتمارے پر رحم کرے گا۔ اے استدسے رحمت چاہنے والے ، اس کی تمیت جیکا۔ اور وہ متارے ماعقر آئے گی ۔ اس کی تمیت کیا ہے ، متمارا اس کی مخلوق پر رحم کرنا ، اور اس سے شفقت کرنا۔ اور اپنی طرف سے ان کی اصلاح کرنا بتم بغیر کسی چنز کے کوئی چیز چاہتے ہو۔ دہ متمارے اعقد مذاکئے گی تیمت لاؤ۔ اور چیز کے لو۔ بنصیبی بتاری معرفت خدا وندی کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور اس کی مخلوق پر رحمنیں كت ہورة اينے دعوى ميں حبوثے ہو علمي حيثيت سے عارف مام مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اور حکمی حیثیت سے معض لوگوں میں سے معض پر رحم کرتا ہے۔ حکم علیدہ کرتا ہے اور علم اکٹھا کرتا ہے۔ اسٹر تعالے نے فرمایا ۔ گھرول میں ان کے درواز د ال سے آؤ۔ عامل بخلص اور سیے شیوخ برحی تعالیے کے دروا زے اور اس کی نزدیکی کے راستے ہوتے ہیں۔ اور یہ انبیا سلین علیهم السلام کے وارث اور دربان ہوتے ہیں جی تعالے کے عاشق اوراس کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے اوراس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ دین کا علاج کرنے والے اور مخلوق کوسکھانے دا ہے ہوتے ہیں ۔ان کی طرف بڑھور ان کی خدمت کرورا بنی جابل ذوا

كوان كے امروہنى كے باعق كے حوالم رور روزياں احتد تعاليے كے باعق یں ہیں جیموں کی روزی ۔ دلوں کی روزی ۔ سویرسب اسی سے طلب کرد . مذکہ انس کے تغیرہے جبموں کی روزی کھانا اور پینا۔ ولوں کی روزی توحید ا در باطنول کی روزی ذکر سفی مو . مجا بره نفس امروسنی ا درعبا دت ریاضت سے اپنے آپ پر رحم کرد۔ ادر اچی بات کا حکم کر کے اور بڑی بات سے منع کر کے سچی نیرخواہی کر کے۔ اوران کا عاصر کچر کر۔ ان کے دروا زہ بر مے جا کو مخلوق پر رحم کرور رحمت مومنول کی خوبیوں میں سے ہے اور قسارت رسختی ۔ دل کی ) کا فرو ل کی خوبوں میں سے ہے ۔ بوٹھیں تھیوڑے ۔ اس سے مور جہتیں مذوے ۔ اس کو دو۔ اور جو متمارے پرظلم کرے۔ اس کو معان کردیجب نتم ایسا کرد گے۔ تو بمثماری رستی امتٰد کی استی سے جُرمائے گی جو تمارے یاس ہے۔اس کو اس سے تبدیل کر او جو اُس رامٹرے اس ہے ۔ چو مکہ یسب اخلاق الله تعالے کے اخلاق میں سے ہے۔ ان ا ذا ن دینے دالوں کا جراب دو۔اس داسطے کہ دہ ان مسجدول کی طرف بلاتے ہیں ہومهانی اورسرگوشی کے گھر ہیں۔ ان کو جواب دو۔اس واسطے كرتم ان كے پاس مخات اور كفايت يا و كے رجب تم " داعى الله (الله كى طرف يكارنے دا ہے كو جواب دو گے۔ وہ (استر) يميس اپنے گھريس داخل کرے گا۔ تماری سے گا بمیں قریب کرے گا۔ اور تمیں علم ومعرفت سکھائے گا بہیں وہ دکھائے گا جواکس کے پاس ہے۔ متمارے ماعقد یاؤں کوسنوار دے گا۔ متمارے دلوں کو باک کر دے گا۔ اور متمالے اطنول كى صفائى كرد بے كاراور عبيس اپنى بدايت كى داه دے كا۔ اور تتي ساين سامنے کڑا کرے گا۔ متمارے ولوں کو اپن نزدیکی کے گھڑ تک بینجائے گا۔

اوران کو اینے ہاں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ وہ مہرہان ہے۔ جب تم اس کو حواب دو گے اور اس کو پیکارنے بیں شستی مذکر و گے ۔ تو تماری پکار کو پینچے کا بہارے سے نیکی کرے گا۔ اور بہارے سے کھل جاتے گا۔ فرما یا۔ انکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہے " حب تم نیک عمل كروك يوب تواب دسه كانبى كريم صلى المشعليه وسلم في فرمايا. جيسا كروك . ديسا عبروك رجيعة برك ويع ساد سارعاكم الني ك . شارے اعمال ہی متارے حاکم ہیں۔ دنیا میں گھٹے (تنگ) دلوں سے ر ہوراس کو گھرمہ بنالور چونکہ یہ گھر بنانے اور رہنے کی حکمہ تنہیں، بھر رہنے کی جگہ اور ہے ، یہ گھر اخرت کے گھرے مقابلہ میں تید خانہ ہے ۔ای واسط نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، دنیا مومن کے لیے قید خامذ اور کا فر کیلئے جنت ہے۔ یہ اس تیدفان ہے۔ چاہے اس کے آرام میں الٹتا بلٹتا اس میں ہزارسال جیتا رہے۔ اور اعرات اس کی فرصن ، اس کی فرحمت ای ک حبنت ۔اس کی نیچی ۔اس کا تواب ۔اس کی دولت ۔ اس کا امر ۔اکس کی سنی اوراس کی وسعت ہے ، عمل کرنے والے سے عارف کا تواب تو اخرت کے تواب سے رفدا) کے قرب سے پہلے دنیا میں ہی ہوتا ہے متا احتلام كرجنت بيدا ہى مذكى جاتى رتم سمجھتے ہور قيامت رحمت ہے روہ د مكيفتاہے -کہ قیامت کو باطن کا ظامر ہونا ہے۔اس واسطے کہ اس دن باطن حیروں ك طرف بلية كار الله والول كانشان قرسے بى دكھائى ديا ہے۔ اور اس بیرز بورا در پوشاکیس ہوں گی ۔ اورسواریاں ا درغلام اس کا استقبال كري كے اوراس كے دل كواس قىم كى چيزوں سے بے رغبتى ہے۔ اینے پر در دگار اعلیٰ کے ذرایع سے بے پر دا ہونے کی بنا ، پر اس رحمت

کونالسندگر تا ہے۔ نعمت سے بنیں نعمت والے سے عبت کرتا ہے۔
سواریوں میں بنیں۔ بلکہ باطن کے دروازہ سے بادشاہ کے بال داخل ہونا
پسندگر تا ہے بجنت میں دہنالسند بنیں کرتا ہے رچونکہ وہ استد کے سوا
ہرجیز کوچھوڑنے والا ہے - دل سے چاہتا ہے کہ جنت کر مز ویجھے ۔ اس
میں قید نہ ہوجائے ۔ اور اس کے آدام میں مست نہ ہوجائے - استد کے
سوا ہرکوچھوڑکواس کی مجست کی آرزوکر تا ہے ۔ اور اس کے قدم پردردگار
اعلی سے دیے بنیں عقرتے ۔ اور نزینرانتداس کومشغول کرتے ہیں۔
اعلی سے دیے بنیں عقرتے ۔ اور نزینرانتداس کومشغول کرتے ہیں۔

جواملہ تعالے کو آغرت سے پہلے دنیا میں پہپان لیبا ہے اسس کی نزدیکی کی خوشبوسونگفتا ہے۔ اس کی مهر بانی کے کھانے میں سے کھا تاہے۔ اوراس کی عبت کی سرّاب سے بیتا ہے۔ اے منا فقتو! میں تمہیں پکارتا ہوں اور تم سنتے ہنیں، اور حب تم سن لیتے ہو۔ بر برے ہوجاتے ہو۔ اور جواب بنیں دیتے ہو۔ اور جواب بنیں دیتے ہو۔ اور

متاری ساری نکر است پیٹوں کی ۔ ابنی شرمگا ہوں کی ۔ استحبوں کی
اور اپنی پوری دنیا کی ہے ۔ یہ ایسی نکر ہے ۔ جو بھوک لاتی ہے ۔ استد تعالے
کا کھانا زمین میں ہے بجس سے سی سی سی اور ڈر نے والوں کے بیٹ بھرتے ہیں ۔
تنگرستی کی تنگرستی تو تنگرستی کا ڈرسہے۔ اور بے پر وائی استد تعالے کے ذریعہ
ماسوا استد سے بے پر واہ ہو جاتا ہے ۔ رز کہ رویے پیسے سے بے پر واہ ہوجانا ۔
اپنی جان پر قیامت بر پاکو و ۔ اپنی نکر کے ذریعہ دوڑ خ اور جہنت
میں داخل ہوجاؤ ۔ اور جو کچھ ان میں ہے ۔ اس کو ابن سرک آنکھوں اور بھین
کے ساتھ دیکھو ۔ مومن عمل کرتا چلا جاتا ہے ۔ یہاں تک کہ اس کی فکر و نظر
ھیجے ہوجاتی ہے ۔ اس وقت اپنی جان پر قیامت بر پاکو تا ہے ۔ امتد تعالیٰ

ك سائع كرا بوجالات اس كى كتابي يرهتا ب اوراس بي اين نیکیوں اور برائیوں کو دکھتا ہے رجس کی نیکیاں غالب ہوئیں۔ اوردہ ان كے ساتھ آگ يں بڑا ، اور بيصراط سے گزرنا چا يا . تواس برسے گزدجائے كا۔ ادردہ ڈرادر امید ادر مرنے یانہونے کے درمیان ہوگالیس جب دہ اس حال میں ہوگا اجا نگ استد تعالے اسے آیالیں کے اور آگ کو صلاً ہونے کا حکم دیں گے۔ اور ملصراط اس کے قدموں کے نیچے ہو گی۔ اوراس سے سربانی کی دج سے آگ کے سفلہ کر بچھا دیں گے۔ بیال تک کہ دوزخ اس كوك كدا سعون م كذر جاؤ كم متاوا فورمير سي تفط كو مجمالات ان سب بیزوں پرمومی فور کرتا ہے۔ان کا تصور کرتا ہے۔ اور ان کا اندازہ کرتا ہے۔ ان کو اثنا ماننے مگتا ہے ۔ کمراس کے زریک پر یقین ہوجاتی ہیں۔ اے عالمو! اسس آرام سے باز رہو یص کوئی نے تہارے سامنے متارے این نصیبوں کے بچے دوڑنے کے بارہ بس بیان کیا ہے۔ اس کے پیچے دوڑنا بھوڑ دو۔ اور میں متمارے پیچے دوڑی گی۔ یہ ایک ایسی چیزہے جس کو میں نے آزمایا ہے۔ ادر اس کو میں نے دیکھاہے۔ اورمیرے علادہ اس راہ کو چلنے والے نے دیکھا ہے جلدی مت كرديج متمارك يلي (مقرر) ب. متمار ك سے تيوے كا نيں ر نی کریم صلی استدعلیہ وسلم سے مردی ہے، آب نے فرما یا ۔ ونیاسے متماری جان اس وتت مک منیں جاتی جب مک کم وہ ابی روزی پوری مز کے رچنا کنے استٰدے ڈرو۔ اور ڈھونٹرنے میں ابھی طرح کوسٹسٹ کور عضرے رہورلا لج مذکرومشفنت مذا عقاؤ۔اس کو بیان کردرا گرمتمارے ہے صروری ہور ڈھونڈ نے کی بات تو یہ ہے۔جب تم نے بادشاہ کا در وا زہ

کھٹکھٹا لیا۔ تمادے بے ایسا دروازہ کھونے کا جوکھی بند مذہو گا۔ بھید کا دروازہ باطن کا دردازہ ہے بتمارے میے متمادے زور متماری طائت اور متمارے کمان کے بغیر کھلے گا۔ موس وہ ہے ۔ برایت یہ در دگار اعلیٰ كا داده كرك ابن ذات ابن نفساني خوامش اور ابي طبيعت ك گر سے بابرنکل کیا جب اس کا بی حال ہوگا. اوراس کی داہ بس کھڑا ہوگا اس ک ذاتی اس کے بوی بچوں اور اس کی مالی صیبتیں روکیں گی بیس وہ حیران کھڑا ہوگا جس براینے گناہوں ا درہے ا دبی ا در اپنے خدائے بزدگوار ك مدي وردن ك طرف دجوع كرے كا ، چنا بخر اس سے و به كرے كا . اوركيون اوركيسے سے سكومت كرے كا . ظاہرى اور باطنى طور بريكا راور محمکش سے گونگابنا رہے گا ۔ مبہر داری اوربس اندازی سے کام مے گار اینسامن والی دوک کا این با تقدی اور کوشش سے علاج مذکرے گا۔ اسٹرتعائے کی طرف سے کھوسے بغیراس کے کھوسے پر مدو مذیا ہے گا۔ اس كاساراكام اس كى يا دراكس كى طرف رجوع كرنار اين كنا بول كاذكر کرنا اوران سے توبر کرنا اور اپنی ذات کی طرمت ملامت کے ساتھ رحجرع كنا بوكاربيان مك كرجب اس كام سے فار ع بوگار تواسين يورد كار اعلىٰ ى تقدير كى طوف رجوع موكا - كے كا - استد تعالے كى تقديرا ور قصنا، تو ييا بي الحي سيد نسليم ورصا ك طرف زباني طور برانيس ملكه ولى طور رجع كركا بينا يخرجب وه اس طرح أنهيس بندي كمثله فا رم الوكا اجانك وہ اپنی آنکھیں کھو سے گار اور دروازہ کھلا بڑا ہے۔ اور صیبتوں کی جگر آرام ا در تنگی کی جگه فراخی ا ور بیاری کی جگه صحت ا در بربا دی کی جگه جائیدا د انگئی ہے۔ ادر برسیب ا مٹرتعالے کے ذیان کی تصدین ہے۔امٹرتعالے

کا فرمان ہے۔ " ا درجوا سٹرسے ڈرتاہے اسٹداس کا جھٹاکارا کر دیتاہے ا در اس کوانسی جگر سے روزی دیتاہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو یہ بندہ مغمتوں کا شکر کے سا عقر عاابد کرا دمہا ہے ورصیبت کا موافقت کے سا تقدمقا بدكن ادبتا ہے بر موں ادر كنا بر ل كوماننا دبتا ہے ففس كوملامت كرتا رہتا ہے۔ يهاں تك كم اس كے دل كے قدم اس كے برور دكار اعلىٰ يك ينجي بن . نيك قدم اعظاماً دبتاهي ربائيول سے تور كرتا دبتاہے . بیال تک کمایتے پروردگار اعلیٰ کے دروازہ پر بینے جاتا ہے جب وہاں مک ہنے جا تاہے تو وہ بیزد کھیا ہے جس کو نرکس انکھ نے دیجا اور نرکسی کان نے سنا اور نہکسی انسان کے ول میں گذری جب بندہ اپنے بروردگار اعلى كے در دازہ ير پيني جا آ ہے تو نيك د بدر شعر وصبر اور محنت ومشقت کی باری اس طرح نتم ہو جاتی ہے جس طرح اس مسافر کا چلنا ختم ہوجاتا ہے۔ جوابي منزل ادرمقام بربيني جاتاب اكتف بيشنار ايس كابيار ربابي كفتكور ایک دوسرے کو دیجھنا اور بن دیجی چیزول کے سامنے سے جبانکنا باقی رہ جاتا ہے جنائخے شنید دید ہرجاتی ہے۔ جنائخ رازوں سے خرداری ہوتی ہے ادراس كى زيادت كرنے والا اسك كرد كھومتاہے . اور وہ اس كے يے اپنا خزانہ کھول دیتا ہے۔ اور اینے بالوں یں کھلا بھرنے دینا ہے تم اس کوئیں سمجھتے. المندتعالى لوگوں كے بلے مثاليس بيان فراتے ہيں الثارہ والے الثارہ كو جانتے پیچانتے ہیں ۔اے عیرها ضرول سے عبادت کرنے والے بتمادی شال اس گدھے کی مثال ہے جس کی انگھیں بندھی ہیں۔ اور وہ بیتا ہے اور سمحتاب کم اس نے بہت سے میل کا سفر کرایا ہے ، حالانکر وہ این جگہ ہی دیا ہے۔

خرابی تهاری تم اینی نمازمی اعظتے بیٹتے ہو۔ اور اپنے روز ہیں ذره عبراخلاص وتوحيد كے بغير معبو كے پياسے رہتے ہو كيس متي كيا فائده. ہوگا۔ متارے باق سوائے مشقب کے کیا آئے گا۔ تم روزہ ناز کرتے ہو۔ اور بتمارے دل کی آنکھ لوگوں کے گھر دل کی ۔ ان کی جیبول کی اور ان کے خوانوں کی چیزوں پر لگی ہے۔ تم اس انتظار میں ہو کہ متمارے بلے تفریعیجیں ا ادر تم ان کو اپن عبا دت د کھاتے ہو ۔ اور اپنے روزہ سے اور مجابدہ سے دا قعت بناتے ہو۔ اےمشرک راے منافق راسے ریاکار۔ اے برنصیب سچول ا در روحانیت والول کی صفت کرورتا که تمیس اینامقام این برطائی اورابی وسعت معلوم ہوجائے۔ میں قوتھارے سے بھارے وعویٰ کامطالب كرتا بول ـ نبى كريم صلى الشدعليه وسلم سے مروى ہے . آپ نے فرما يا۔ اگرانشدتنا و گوں کو دعوے پر بھولیا کرتے۔ تو معض لوگ معض لوگوں کے خون کا دعوے كت بيكن مدى كے يع ثوت بهم بينيانے اور انكار كرتے والے دمدعى عليه) کے بے قسم کھانے کا رحم) فرمایا ۔ تہاری بات کتنی بڑی ہے ۔ ادر کام کتن تقوڑا ہے۔ اُکٹ کردرصبر کرور جو امتٰد تعامے کو بیجان لیتا ہے۔ اس کی زبان بند ہوجاتی ہے۔ اور اس کا ول براتا ہے۔ اور اس کا باطن یاک ہوجاتاہے۔ اور ادلتٰد کے بال ورج ملبند ہوجا تاہے۔ اسسے انس اور آرام حاصل کرتا ہے۔ ادراس کے ذریعرسے بے پرواہ ہوجا تا ہے۔اسے دلوں کی آگ. تفتدگ اور ارام ہوجا۔ اے دلوراس دن کے بے تیار ہوجا دُرجس میں میاڑچلیں گے۔ ادرصاف سائے نکلیں گے۔ اوی وہی ہے جواس ون اپنے ایان و یقین اینے آتا کے و مجبت اور اکس کی طرف سٹوت کے قدموں اور ا فرت سے بیلے دنیامی اس کی بیجان کے قدموں پر جارے ۔ امباب اور غلرق

كے بياڑ جليں گے مسبب اور خالق كے بيا الح باتى رہيں گے ـظاہراورصورت کے بادشا ہوں کے بیاڑ چلیں گے . اور کمزور ہوجا میں گے ۔ اور باطر بح بادشا ہو<sup>ں</sup> كے يبار پاك بوجائيس كے - اورجم جائي كے . تيامت كے دن تغيره تبديل کا دن ہے۔ یہ بیماڑ جن کوئم دیکھتے ہو۔ ا در جن کی مفبوطی سختی اور بٹاوٹ کی بڑائی تئیں مجلی معلوم مہوتی ہے ، ایسے ہوجامیں گے بجیسے دھنکی ہوئی ادن ۔ یہ اپن ان حکموں سے علیٰحدہ ہو جائیں گے جن کو تم جائے ہو۔ ان کی سختی دور ہوجائے گی ، اور بادل کے چلنے سے بھی زیادہ تیز چلیں گے۔ اور آسمان «مهلى "يعنى بي كله تا نب كى طرح يط كارجنا كي زمين ا در آسمان كى بنا وسٹ بدل جائے گی ۔ اور دنیا کی باری چکمت کی باری ۔اعمال کی ہاری ۔ بیجنے کی باری تکلیف کی باری ختم ہوجائے گئ اور آخرت کی باری قادت کی باری اعمال پر جینے کی باری نصل کا شنے کی باری تمکیف سے داحت کی باری ا در مرحق دالے کوحق دینے کی اور سرزیا دہ والے کوزیادہ دینے ك بارى آجائے گى ۔ اے اللہ ؛ ہارے دلوں كو اور يا عقريا وُں كو اس دن ثابهت قدم رکھیو. اور بہیں دنیا میں اور آخرت میں نیکی دیجئے۔ اور ہیں دوزخ کے عذاب سے بیائے۔

### چالىيوى ئىلىس ،-

نی کریم صلی استُدعلیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ لوگوں سے بہترین اخلاق سے ملوجلو۔ بس اگر تم مرگئے۔ تو ہمادے پر رحم ہرگا۔ اس دصیّت کوسنو۔ اس کو اپنے دلوں سے با ندھ لو۔ ان کا خیال منہ کرد۔ میں نے تم کو اس کے محقود ہے پر بڑے تواب کا مالک بنا دیا ہے۔

نیک اخلاق کھائیں ۔ نیکی نیکی والے اور دوسرے کے لیے راحت ہوتی ہے ، اور بُرے اخلاق کیا ہے ، برائی برائی دانے کومتقت میں والندالا ا درددس کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ موس کو چاہیے۔ کم ایسے اخلاق بر بنانے کے بیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس کو اس طرح لازم سمجھ جیسے باتی تمام عبادات میں عبا ہدہ کرتا ہے بچ مکہ اس کی عادت بلٹنا۔ غصه كرنا ا در لوگول سے حقارت كرنا ہے . كوشش كرتے جاؤ ربيال تك كم مطمئن موجائ رجب مطمر، موجائي أنكساري دعاجزي كرك كاراي الخالات کو بہتر بنائے گا اور اپن قدر بیجان سے گا۔ اور دوسرے کو اعظائے گا۔ مجابد مس پہلے تو یہ اس کا فرعون ہر تاہے ۔ ٹو تنخبری ہو۔ اس شخص کوجس نے اپنے نفس کو ہیجان لیا۔ ا در انس سے دشمنی کی ۔ ا در ہر اس بات پیر اس کی مخالفت کی ۔ جس کااس نے اس کو حکم کیا ۔اس کے بیے موت اور اس کے بعد کی جیزوں کو یاد کو لازم کرد۔ ادر سے عاجز ہوجائے گا . اور اس کے اخلاق اچھے ہوجائی گے . اس کوخیال کے اعقول پکرو۔ ادراسے دوزخ اورجنت میں داخل کرد درمناب برگا. جر کھے ان دوزں بس ہے۔ دیکھے ۔ ادر یہ عاجز ہوجائے گا۔ ادراس کے افلات ا چھے ہر جائیں گے . تیامت کا خیال کردر اور اس کو تیامت بریا ہونے سے پیلے ابنے نفوس پر قائم کرو کچھ لوگوں کے بیے خوسی ہوتی ہے، ادر کچھ لوگوں کے بے غم ہوتا ہے ۔ کچھ لوگوں کے میے عید ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے بیے ماتم ہوتا ہے بنگوں کی عید کا دن ان کی آرائش ، ان علم مینے ۔ ان کا اینے شریعی گھوڑد ں پر سوار ہونے اور ان کے غلاموں کے عمور کا دن ہوتا ہے۔ اور ان کی نشانیاں ان کے اعمال کاصور توں کو اختیار كناب مان كافران كي جيرول يرظام اركا

الرمميس ابيني وردگاراعلى سعمطلب اور مزص ب راورتماس كوچائة بورتو مجهس لازم ربود اوراكرة في ايساكيا وقناعمت اختيار كردرد كرية توبيحي مزيرد نفس ، نفساني خوائن اورطبيعت كے ساتھ اور مخلوق كى طرف ديكھنے سے توب را دہنيں على جاتى بمتمارے سامنے حال كھول ديا. يس ار ار ار تر تبول خواد و رو الريم خوب جانت بر ار ار من قبول ريا . تو مجھے ہمارے یے اسٹد تعالے کے ال سے بڑی نی کی امید ہے ، تم میری بیروی کرورا در ایت ت می مجوک سے مت ڈرو فقر سے ہوتے ہیں۔ دی ہوتا ہے بجوتم چا ہو۔ اور تم سوائے نیک کے کچے دیکھتے نئیں ۔ مئی اینے نفس کے ساتھ سنسال جگہوں میں الگ ہوجایا کرتا تھا۔ توبعض اوقات مُن ایک آواز سنتا ورکسی شخص کویز دیجها - "تم نیک بوراورنگی خریدت بهو " جِنا بخِيمُ الطَّمَّا . اور اجِينے اردگر دھیکر لگا تا ۔ اور مزمجھتا کہ وہ آواز کہاں سے آرہی متی راور تجمدا مٹرئی نے اپنے تمام حالات میں برکمت دیجی ۔ التُدتعا ليے كے بندول ميں ايسے هي بي يحسى چيز سے كميں " ہوجا يا بي ہوجائے بیکن تم تو ان کوننیں دیکھتے۔ اورجب تم دیکھ باتے ہو۔ تم بیجانتے ننیں ہوران پر اپنے دروازے بند کریلئے ہو۔این جیبیں اور دسترخوان ان سے مالیلتے ہور برنصیبی تماری جب تم اسے دروازے ان کے یے بند کر کیتے ہو۔ اسٹر تعالیٰ تمارے میے راپنے دروازے) بند کر لیتے ہیں۔ اورجب تم ان کے بلے اپنے در وازے کھول دہتے ہور ا متر تعالیٰ تمالے یے (اپنے دروازے) کھول دیتے ہیں رجب تم اپنا ال استرتعالے ک خوشنودی کے بے خرج کرتے ہور متمارے میے جانشین بنا آہے ۔ میرجب م اس (مال) کو مخلوق کے ردکھا دے، کے لیے فرح کرتے ہور تارے لیے

تنكى كريا ہے . خرچ كرور اوركنجوسى مذكرور اس واسطے كرسفاوت الله تعالىٰ كى طرف سے ہوتى ہے۔ ادر كنجوسى شيطان كى طرف سے ، الله تعالى نے فرمايا . روه (شیطان) متین تنگی کا وعده ویآ ہے . اور متین بے حیائی کا عکم کرتا ہے! اوراس نے تہیں خرچ کے مقابلہ میں عوض کا دعدہ دیا ہے۔ چنا کنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، اور جو کچھ بھی تم خرج کرتے ہو۔ تووہ اس کاعوض دیتا ہے ؛ بدمختی تمارى رتم اسلام كا دعوى كرت بورا وررسول المترصل المترعليه وسلم كى مخا لفنت كت بورايي نفساني خوامش كے مطابق جرنئي چيز دين بي جاہتے ہورنكال ليت ہو۔ اپنے اسلام میں جوٹے ہوتم رضیح ) اتباع کونے والے نہیں ہو۔ ملکہ تم دین میں نئی جیزی نکا لیے والے ( بورے بدعتی) ہورتم موافق منیں ہور بلکہ عالف ہور کیاتم نے نیس سنا کہ نبی کریم صلی استدعلیہ وسلم نے کس طرح فرمایا . ا تباع کرد اورنی جیزی نه نکالورسونتها ری گفاست بهوتی - اورنبی رم صلیالته علیہ دسلم کا فرمان ، کہ میں نے تہیں جمکتی طمت پر چھپوڑا ، تم دعوے اس کا کرتے ہو۔ اورنبی کرم صلی استعلیہ وسلم کے فرمان کے مختلف کرتے ہو۔ تم دعویٰ کرتے ہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو۔ متمارے بیے بزرگی منیں۔ ئیں تهیں ٹھیک بات کتا ہوں کہی اگر تم چا ہور تو تعریف کرو اور اگرتم چا ہو۔ تو م كوربس الرقم جا بو. تو مجهد عد عبت كرد، اور اكرتم جا بو . مجه سے محبت م كرور المندتعالف فرمايات اور فرما ديج بمنارب به وردكار كى طرب بات میجی ہے۔ بھر جو کوئی چاہے مانے ۔ اور جو کوئی جاہے نز مانے یا منافق تھوٹے بعتی این خوامش نفسانی کے سواد اسے نفس کے موانق قرآن وحدیث کے مخالف بی کے دشمن اور جوٹ کے دوست کے سوامیری ہات سے کوئی نہیں بھا گن اور ایسے کے دل کواپنے آتا کے قرب کی طرف چلنا بھی نعیب منیں آیا۔

بغیرکسی الزام کے اپنے ول ہے سنواور دیکھور پھر نظر کردر کم تم کیسی بجیب غزیب بیزی دیکھتے ہور املند دا لول سے ان کی سے افام دور کرد. اور ان کے سامنے بغیر حون و چرا فنا ہموجا ؤ۔ اور وہ متیں اپن صحبت میں رکھیں گے اور تماری خدمت سے خوش ہوجا میس گے۔ اور جب ان کے پاس جا دُ تو اپنے ڈر کو دور کردو نعمت اور احسان سچوں کے دلوں پر نازل موتے ہیں ۔ اور بھیدوں کے آنے کی جگر ہوایت اورون ان کے بھیدوں پر اترتی ہے۔ اگر تم یا ہے ہوکہ وہ متماری خدمت سے خوش ہوجائیں تو اپنے ظامراور اپنے باطن كوياك كرور اوران كے سامنے كوات ہوجاؤ ۔ اپنے دل كى بدعت سے باك كرور چزنكيرامتُدوالول كا اعتقاد نبيول رسولول اورسچول كا اعتقا و هوتا ہے را منی کے مذہب پر چلنے والے ہوتے ہیں ریر مذہب عاج ول کاہے۔ خرا بینیں کرتے۔ اور ان کے سے ان کے دعواے پر دومنصب گواہ ہیں۔ ان دو توں کے انصاف کی بنار پر الزام سے بری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ك كتاب اس كے نبى كرم صلى المندعليه وسلم كى سنت -

اسے توگو! اپنی جانول پرظام کرور اور دوسرول پرظام نا کرور ظلم گھروں کو ویران کرتا ہے۔ اور ان کو رجڑسے اکھاڑ بھینکتا ہے۔ دلوں اور بھروں کو سیاہ کردیتا ہے۔ اور روزی بی شکی کر دیتا ہے۔ البیس بین ظلم نا کرور کہ یہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا جہموں کی قیامت جلد ہی ہر با ہوتی ہے اور ہمارے بیا کرتا ہے۔ اور ہمارے بیا کرتا ہے۔ ہمارے بیا جھیموں کا بیدا کرنے دا لاسے بجر ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ ہمارے سے بوجھ گھے کرتا ہے۔ اور ہمارے سے بوجھ گھے کرتا ہے۔ اور ہمارا نیر خواہ ہوں۔ اور اپنی خیر خواہی پر متمارا سے مزدوری بھی نمیں متمارا نیر خواہ ہوں۔ اور اپنی خیر خواہی پر متمارے سے مزدوری بھی نمیں متمارا نیر خواہ ہوں۔ اور اپنی خیر خواہی پر متمارے سے مزدوری بھی نمیں

چاہتا ہوں سود کے قریب مت جاؤ کمیں تمارا پرور دگار متمارے سے جنگ کرے اور متارے مال سے برکت اُڑا دے . رویس کے بدلیمیں روبیم ادا کرورا ور جوکوئی متمارے میں سے سی محتاج کوقرض دے سکے۔ اور کھے وقت کے بعد امتداس کواتروا دے۔ تو ایساکرنا چاہیئے۔ اس سے اس کو دو دفعه خوشی بوگ رایک مرتبه آخر پر ادر ایک مرتبدا ترنے پرتم ایسا اپنے پروردگار اعلیٰ کے بحروسہ اور اعتبار پر کرد بچونکہ وہ اس کا عوض دیتا ہے۔ ادر تواب دیاہے۔ اور برکت دیتا ہے۔ کوشش کرد کمتم کی مانگنے والے کو ىزدىكىدىكرىدكرى كرى چېزماصر بوراس كودو عقودا دينا محردم كردينے سے اجاب ادر اگر متارے یاس کوئی چیز موجود منہو۔ تواس کو جو کو مست۔ اور اس کو زم بات کرے اوٹا دو کسی بھی طرح اس کے (دل کو) توڈد مت ۔ونیا بدلنے والی ہے۔ رات اور دن کے بدلے سے بدلتی رہتی ہے بو کوئی مر گیا۔ اس کی تیاست بریا ہوگئی۔ اور اس کے اید ہے۔ یا اس کے خلاف ہے۔ اس نے مرجز کوجان لیا ۔ آخرعانیت کے بعدمصیب ، فراخی کے بعد تکی، زندگی کے بعد موت عزت کے بعد ذلت ہے۔ یہ ساری چزی ایک دوسرے کی صندیں ۔ ایک آتی ہے اور اس کی صندیلی جاتی ہے۔ ادر آخرت میں پوری موت ہے۔ عارف مومن کی حب سرکی انتھیں بند ہوجاتی ہیں۔ تو دل کی انھیں کھل جاتی ہیں سومخلوق کو دیکھیا ہے۔جس مال میں وہ ہوتی ہے جب حق تعالے کی ذات حاضر ہوجاتی ہے تو مخلوق علی جاتی ہے حب آخرت ماصر ہوتی ہے تو دنیا جلی جاتی ہے جب یح ماصر ہر تا ہے تو جورط چلا جا تا ہے رجب اخلاص ماضر ہوجا تا ہے تو شرک جلا جاتا ہے رحب ایمان ماضر ہوتا ہے تو نفاق علاجا تا ہے۔ مرایک

یمزے میے صند ہے عقلمند ادی نا کج کی طوت نظر کر تا ہے۔ دنیا کے ظام اور اکس کی زمینت کومنیں دیکھتا۔ جو نکر پی حلدی بدلنے والی اور دور ہونے دالی ہے ، ربیلے) تم دور ہوجا دُکھے . پیر متارے بعدیہ دور ہوجائے گی۔ اینے پرور دگار اعلیٰ کی صحبت سے ال معیبتوں کی وج سے مت مجاگو۔ جومتارے پراس کی طرف سے دارد ہوتی ہے۔ وہ متماری صلحتوں کو متمارے سے زیادہ جانتا ہے۔ اور ادب اختیاد کردر وہ سجول کے دلوں پراتی ہے بہر آگران کوسلام کرتی ہے۔ اور جہاں یک ہوسکے بیفارش كرتى ہے۔ الله تعالے اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں ۔ اور اس كي انكوں کوچھسے ہیں۔ ادر اس کومبر، موافقت اور رمناکے ذریعہ بلند کرتے ہیں۔ چنانچ کچروصدان کے پاس رہتی ہے۔ پیران کے ہاں سے لے لی جاتی ہے۔ یس کماجا تاہے عِلْم اور ضیافت کو کیسا دیکھا۔ تو کہتی ہے۔ بہتر جگہ، بہتر حمانی کرنے والا۔ بہتر راہنمائی اور بہتر رہنائی کرنے والا۔ اور منقول ہے كران سردارول مي سدايك سع جمعيبت من بتلاعقار بوها كياراب اس مصيبت يس كيے بيں . تو فرما ياكرميرے باره ميں مصيبت سے يو تھيو . ا پنے پروردگار اعلیٰ کے ساتھ صبر کرد بچونکہ وہ نتا رے صبر کے بدام بتاری معيبت كودوركرت بي راور اسن بال سمارس درج بلند كرت بي. اپنی طرمت سے اس کے ساتھ ہوجاؤ۔ اسٹد کے بارہ میں سچول کے ساتھ اور اس کے سابقہ اس کے ذریعہ سے اور اس کے بیے عمل کرنے والوں کے ساتھ مرجاد اسه امتند بادسه معزك ديخ ادر مادسه برأسان كرديخ اور بارے میے کھول دیجئے ۔ اور جارے اور مارے میے آسان کر دیجئے این داه ر آین ز

ایان سے بیاری تنگرستی ر عبوک اور مطالب کی کثرت زیادہ ہوجاتی 
ہے۔ دگریز توایان نہیں۔ ایمان کا جوہر مصیبت کے دقت کھلنا ہے ادراس 
کا فرد تکلیف کے دقت طاہر ہوتا ہے۔ جیسے ببادری مصیبت کا نشکر آنے 
پر طاہر ہوتی ہے۔ بتادے پردردگا واعلیٰ کو جرتم کرتے ہو معلوم ہے۔ اے 
بادشا ہو۔ اے غلامو رائے خواص اے عوام رائے امیرو۔ محتا جو۔ اے 
اہل خلوت رائی سے کسی کو پر دہ نہیں۔ وہ بلند ذات تمادے ساتھ ہے۔ 
اہل خلوت رائی سے کسی کو پر دہ نہیں۔ وہ بلند ذات تمادے ساتھ ہے۔ 
تم کمیں بھی ہو۔ اے اسٹد! ہیں مغفرت رمعانی۔ مربانی، درگذر رعنایت 
کفایت رعاقب ادر معانی سے ڈھانپ یجئے۔ آئین

جس تعبلائی ا در برانی بیج ا در جمود فی خلوص ا در شرک ا در فرمانرداری اور نا فرما نی میں تم لیگے ہور امٹر تعالیٰ ان سب سے نبروار نیگبان رحا صر اور ناظریں رتم استد تعالے کے ویکھنے سے سترم کرو۔ اور ایمان کی آنکھ سے دیچیو اور تم تو اسلا تعالے کی نظر کو این جید طرف سے دیجاہے کیائمیں یصیحتیں کانی نئیں ہیں۔ اگرتم نصیحت پیرو۔ اور اینے داوں سے کانواسے سنو۔ تو متبیں این خلوت اور جلوت میں اسے بروردگا براعلیٰ کی طرون سے یسی ڈرکا فی ہوجائے۔ امتید تعالے کی انتظار میں رہور اور اس کی نظر کی طرف اور کوا ماکاتبین فرشتوں کی طرف و بھیو جو بتمارے اوپر مقرر میں ان دونوں سے ڈرو۔ اور ان شرعی حدود سے نہ ڈرو جو متمارے اور متمادے باوشاہ اور بتادے امیرنے تائم کی جیں۔ اگرتم ڈرے ۔ تو بتیا دے ساتھ بتیا راوالی بھی کیوں شفت میں بڑے گا۔ اے فقر اے بھوکے ۔ اے ننگے اے تماج . تر فریاد کرتے ہور متادی فاموشی متادے سے زیادہ بیاری اور تہیں زیادہ فائدہ دینے دالی ہے۔ امٹر تعالے کا تمارے حال کا جا ننا بھیں متمارے

مانگے سے بے نیاز کر دے گا بہیں مبلائ یوں کو تاہے کہ تم اکس کی طرف ربوع كرد يخالخ اين ول سے اكس كى طرف رجوع كرد راور جے دمور بس تم عبلائل می دیکھو گے۔ اس سے عبدی منت کرد۔ اس سے دریغ مذکرد۔ اوراس کوالزام مست دور متاری عبوک زمر سے بیس نے تمیں عفر کا دیا۔ اور زیاد تی هاجت نے تهیں يتيم بنا دیا۔ املا تعالے دیکھتے ہیں کو کیاتم دوس پروردگاروں کے دروازہ کو پکڑتے ہو۔ تم اس سے راحنی ہوتے ہو۔ یا تم اس ير ناراض بوت بورتم اس كا شوكرت بوريا اس كى شكايت كرت بورتم اس سے راضی ہوتے ہوریاتم اس پر ناداحس ہوتے ہونماجزی و انکساری اختیار كرتے ہور متيں أزما نا ہے تاكم ديكھ كم تم كيا جانتے كرتے ہور اے جابلو! تم فعنی کا دروازه حجور دیار اورنقیر کا دروازه بکر ایارتم نے سخی کا دروازه تھےوڑ دیا۔ اور تحیینے کا دروازہ بکڑ ایا ہم نے قدرت والے کا دروا زہ چھوڑدیا۔ اور عاجز کا در دازہ پکڑ لیا۔ اے اس سے جاہو! وہ جلد ہی متیں اکھا کرے گا۔ اورجس دن تتیں اکٹھا کرے گا۔ نتیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اکٹھا کرنے کے دن تمیں مختلف انواع سے اکتھا کرے گا، اے تمام مخلوق ۔ استُد تعالیٰ نے فرمایا : " یوفیصلم کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور اگلول کو جمع کیا۔ پھر اگر متمارا كوئى داؤى . توتم مجه برجلاؤ " اور تيامت كے دن استد تعالى مخلوق کواس زمین کے علاوہ اپنی زمین پر انکھا کریں گے بیس پرکسی ا د می کا خون نہیں بہا یا گیا ۔ اور اس پر کو ٹی گنا ہ نئیں کیا گیا ۔ یہ ایک ایسی پیزے جس میں شک وشبہ نہیں ۔ امتُد تعالیٰے نے فر مایا : " ( قیامت کی ) گھڑی یں کوئی شک نئیں۔ اور بلاشبہ امتُدیتائے نے ان کوا تھا نا ہے جو قروں میں ہیں ی قیامت کا دن اوجیت کا دن افسوس کا دن رشرمساری کا دن .

یادگری کا دن ۔ کوف مے ہونے کا دن ۔ گوا ہی کا دن ۔ بیان کا دن ۔ خوشی کا دن ۔ غم کا ون ۔ ورکا دن ۔ امان کا دن ۔ آوام کا دن ۔ سزاکا دن ۔ راحت کا دن ۔ مشقت کا دن ۔ بیاس کا دن ۔ جھورٹ کا دن ۔ بوشاک کا دن ۔ بنگ کا دن ۔ فقصان کا دن ۔ بیاس کا دن ایمان والے استاد تعالیٰ کی مددسے خوش ہوں نقصان کا دن ہے ۔ اس دن ایمان والے استاد تعالیٰ کی مددسے خوش ہوں گئے ۔ اس دن کی برائی سے آپ کے ساتھ بنا ہ بکرتے ہیں ۔ اور آپ سے معبلائی مانگتے ہیں ۔ اور ہمیں دنیا ہیں نیکی دیجئے ۔ اور آخرت میں نیکی دیجئے اور ہمیں دوز خ کے عذا ب سے بچاہئے ۔

## اكتالىسو يى بسس :-

عبادت عادت کا جھوڑ ناہے۔ یہ اس کومنسوخ کر دینے والی ہے۔

سر بویت عادت کو مٹا ا در اڑا دیتی ہے۔ اپنے پر در دگا ہا علیٰ کی سر بیت کو مضبوط پکڑو۔ اور اپنی عادتوں کو جھوڑ دو۔ عالم عبادت پر قائم ہوتا ہے اور جا ہل عادت پر قائم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو۔ اپنی ا دلاد کو ا در اپنے گھر والوں کو عبلائی کے کام ا در اس پر ہمنیگی کا عادی بنا دُرا پنے والعتوں کو دد پ کے خرچ کرنے کا عادی بنا دُرا ور اس کو اس سے بے رغبتی کا عادی بنادُ۔ اور اس کو اس کے مختابوں پر خرچ کرنے سے درین نہ کو و اپنے سے ان کے سوال کو لوٹا و مت کمیس حق تعالے متمادے سوال کو نہ لوٹا دیں۔ ہماد سوال کو کس طرح نہ لوٹا دیں۔ جماد سوال کو کس طرح نہ لوٹا دیں جبکہ تم نے اس کے ہدیہ کو لوٹا دیا ہے۔ نبی کریم صلی المندعلیہ وسلم نے فرمایا: ا مند تعالے کا اپنے بندہ کی طرف ہدیہ اس کے دروازہ پر مانگنے دا ہے کا ہم تا ہے۔ بر بختی متمادی ۔ تم شرم منیں کو سے اپنے بڑوی کو نگرست اور بھو کا تھوڑ دیتے ہو۔ پھرتم ایک جھوٹے گان اپنے بڑوی کو نگرست اور بھو کا تھوڑ دیتے ہو۔ پھرتم ایک جھوٹے گان

کے ماعقد اپن بخشش سے اس کو محردم رکھتے ہو۔ تم کہتے ہو۔ اس کے باس سونا چھیا ہے۔ اور وہ تنگدستی ظاہر کرتا ہے بتم المان کا دعویٰ کرتے ہو۔ ا در سورہتے ہور حالا مکر متمارا پڑوی محبو کا ہوتا ہے۔ اور متمارے پاس اتنا ہو تا ہے کہ متمارے یاں نیج رہتا ہے۔ اور تم اس کونمیں دیتے ہو جلدی ہی متمارا مال متمارے ملے تھے سے چین لیاجائے گا۔ اور جرمتمارے ہاتھ میں ہے۔ متمادے سامنے سے اعظا لیا جائے گا۔ اور غلبہ اور زبردستی سے تم ذمیل ا درمغلوب ہوگے ۔ اور وہ دنیا جو متباری محبوبہ ہے بتہیں ھیوڈ جائے گی ۔ دنیا کو اضطرار (مجبوری)سے نئیں ۔ اختیار (بیند) سے حیور دورا پنے نصيبول كى طرف نظر كرورا در دوم ردل كيفسيبول كومت ديجيور جر جان بچا دے ، اور ننگ جھیا دے ، اس جیز بر تناعت کرور اس واسطے کم اگر متمارے بیے کوئی اور بچیزہے ۔ تو دہ آپنے دقت پر مل جائے گی ۔ یہ پاک ا در خبر دار نوگوں کا کام ہے . لا کچ ادر رسوائی کے بوجوسے ان کے مالات كرىچىلتے دكھو۔ زاہد وگوںنے دنیاكو سپچانا۔ ابنوںنے اس كو ببچان كر ا در تجرب بربی تھیوار دیا ہے۔ انہوں نے بیچان بیار کریہ بیلے سامنے آتی ہے۔ عيربلمتي ہے. ريلے) دي ہے جھرجينتي ہے. ريلے اَجاتي ہے عيرالگ بوجاتی ہے۔ (پیلے) پیاد کوئی ہے ۔ بچر دشمیٰ کرتی ہے۔ (پیلے) موٹا کرتی ہے۔ عفر کھا جاتی ہے۔ ربیلے) سرپر اٹھاتی ہے۔ بھیرا دندھاگراتی ہے۔ راس) سے ا پنے داوں اور باطنوں کو خالی کروراس کے بہتان سے (دودھ) مت پور اس کی گود میں مست ببیطور اس کی زمینت راس کی جلد کی فرمی راس کی سفیدی. اس کی خوش گفتاری اور اس کے کھانوں کی شیرینی کی وجہ سے اس کی طرف رغبت مذكروريه زمر الما كانا . مار دالغ والى . جادد كرنے دالى . دهوك

دین دالی ہے۔ عذاب ہے۔ باقی رہنے اور عظرنے کا تھکانہ نہیں ہے۔
ان کے مالات دیجو ہے ہوئے اس کے ساتھ رہے۔ ان کے ساتھ اس نے کیا ۔ اس کی زیادتی چاہئے ہوئے اپنے آپ کو مذمار ڈالو بچ نکماس سے جو نہمارے پاس ہے۔ اس سے زیادہ نذرے گی۔ زیادتی اور نقصان کی طلب مجوڑو ہے ہیں سے رہو۔ ادب اختیاد کرد۔ اور قناعت کرد۔ امتند تعالے نے ادر اس کے دسول مقبول صلی امتند علیہ وسلم نے پسے فرمایا۔ آپ کا فرمان ہے۔ متمادا پروردگار مخلوق روزی اور غرسے فارغ ہو جکارا ورجو کچھ قیاست تک ہونا اسے اکھر کو کم خشک ہوگیا۔ اور نبی کریم صلی امتند علیہ وسلم کے نومایا۔ کا فرمان ہے۔ مقال اسے اکھر کو کم خشک ہوگیا۔ اور نبی کریم صلی امتند علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مقال است تعالی کو نیان ہے جب مقال است تعالی کیا ہے سے جب مادی ہوجا دُن ای است کو منایا۔ فرمایا۔ جاری ہوجا۔ در قلم نے عرض کیا کا ہے سے جاری ہوجا دی ہوجا دُن ای است کے دن تک ہے۔

اگرتم موت کویاد کرتے تو متما دانفس متمادے سے کہاں بات کرتا۔ اور
متمادی اپنے مولائے کریم کی اطاعت کے ملسلہ میں کہاں نخالفت کرتا۔ لیکن
تم نے تواس کو اپنا امیر ادر اپنا سوار بنا رکھاہے۔ تم نہیں بینند کرتے کہاں کو
موت کی یا دسے مغموم کرو۔ اور مذید اس سے تعرض کرتی ہے۔ اور تم اسس کا
اس سے تجربہ کرتے ہو یتنیں آگ کی طرف کھینے سے جائے گا۔ اور تما اے پاس
علیم السلام کی نسبت اور جو ڑسے نکل گئے ہو۔ اگر تم نے اپنے نفس کو ایسے
علیم السلام کی نسبت اور جو ڑسے نکل گئے ہو۔ اگر تم نے اپنے نفس کو ایسے
وکھا ہوتا۔ جینے نیک لوگ اپنے نفسوں کو دیکھتے ہیں۔ تو بیاں سے بھاگ
کھڑے ہوتے۔ برنصیبی متماری بخبردار ہوجا دُرتم نے اس کا سامان اکھارکھا
ہے۔ اور اس کے وجھ متمارے پر ہیں۔ اور دہ متمادا سوارہے۔ تم اسے ایک

جگہ سے دوسری جگہ اعظائے بھرتے ہو۔ ولی لوگوں نے اپنے نفسوں کواپن سواریا عابدوں کا بوجد اورعبادت کی تکلیفیں بنا یا۔ اور ان پرسوار ہوئے۔ اور ان سے (محفوظ) سلامتی کے شلہ پر بلیٹے۔ بے شک دنیا اور آخرت آگر ان کے سلسے ال کی خدمت میں کھڑی ہوگئ ۔ اس کو حکم کرتے ہیں ا در ان کومنع کرتے ہیں ۔ آخرت سے اپنے پورے حصے دیم سے لیتے ہیں ۔ اور دنیا سے عبدی ی اے اس بات کے سننے والور اگرتم اس رعمل نزکرو۔ تو تیامت کے دن برتمالے غلان دمیل ہوگی ۔ اور اگرتم نے اس برعمل کیا ۔ تو یہ متمارے حق میں دمیل ہوگی ۔ کتے ہیں راگر تم نے سن نیار اور جان لیار تو مزہ رگناہ اور غلط کاری کی مجلس میں تهاری حاصری زیاده مز بهوگی بینا نید مهاری حاضری حجوط عنیر درست ہے۔ سزا بخیر جزا ہے . برائی ہے تعبلائی ہے ۔ اس قسم کی حاصری سے توب کردر فائدہ انتانے کی نیت سے حاصر ہو۔ اورتم نے فائدہ انتایا ہے۔ اور میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہول کہ تتیں میرے سے فائدہ پہنچائے گا۔ اور متادے دلوں ، متهادی نیتوں اور متهارے ارادول کی درستگی کر دے گا۔ اور مجھے متهارے سے حکم کی ا دائیگی کی آس ہے۔ « اور شاید امتٰد اس (طلاق) کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کردیں یو عنقریب تم خبردار ہو گے اور جان لو گے۔ اے امتٰد اِجیں بیلاوں کی بیداری اور ان کامعالمه نصیب فرمایئے۔ اور دین و دنیا اور آخرت میں ہمیشہ كى عفود عافيت اور درگذرومعانى كے ساخة ان كے حالات ميں واخل كر ديجئے اے استد ؛ ہمیں اسس دن اور ہردن کی عجلائی نصیب فرمائے۔ ہمیں حاضراور غائب کی تعبلا فی نصیب فرمائے۔ اور ہم سے حاصر دُور غائب کی برا ئی ور فرطیئے۔ ا در ہمیں ان با دیثا ہوں کی مجلائی نصیب فرمائے، جن کو آپ نے اپنی زمین بر جا دیا ہے۔ اور ہمیں ان کی بُرائی سے کافی ہوجائے۔ اور بُروں کی برائی سے

اور نا فرانوں کے داؤسے اور اپنے سب بندوں کی اور اپنی معیبت کی برائی سے اور مرزمین برچلنے والے کی برائی سے کافی ہوجا سے۔

آب سیدهی راه پر میں بخش دیجئے . گن برگار د س کو فرما نبر داروں کیلئے ۔ جا ہون کوجاننے والوں کے لیے اسے سے غائبوں کوما صروں کے لیے۔ ائے سے چاہست رکھنے والوں کوعمل کرنے والے کے لیے اور گرا ہوں کو ہرایت لانے والوں کے لیے۔ اپنے ولوں سے برابر والوں مقابلوں اور شریکوں کو نکال دو بچ نکہ امتاد تعالے شریک کو قبول نئیں کرتے۔ خصوصاً الس ول سے ہجراس کے گھریس ہو یصفرات حسن اور حسین علیها السلام رسول الته صلی الته علیه وسلم کے سامنے تھیل رہے تھے۔ اور دونوں نیچے تھے۔ اور وہ (رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) دو نوں سے پوری طرح متوجه مرد کر دو نوں سے نوش کتھے بینا کیے بجر مل علیہ السلام تشرلین لائے اور آپ سے فرمایا : کہ اس کوزمر دی جائے گی۔ اور یر قبل ہوگا۔ ادر آپ کو یوعض اس میصفر ما یا۔ کم اس کو آپ کے دل سے نکال دے اور دو نوں کے بارے میں آپ کی خوشی ان دونوں برغم بوجائے۔ دسول ا مٹدصلی ا مٹدعلیہ دسلم حضریت عائشتہ رصنی امٹدعنہا كومعلى جانت محقى كيكن حب آب كو ده مشور ومعروف قصرييش آيا تو وہ اینے بے گناہ ہونے اور ان کے گروالوں کے بے گناہ ہونے کے علم دلیتین کے با وجود آب کے دل میں بُری بن گئیں۔ اس واسطے کرنی كيم صلى المتعليد وسلم كواس سعتى تعالي كالمقصد معلوم عقاء اورحضرت ليعقوب عليه السلام فيحبب حضرت يوسعف عليه السلام سع محبت كي

اور ہوا جو کچھ مؤا۔ اُن کے اور ان کے درمیان عبدائی کردی۔ اور اس قسم كالمبت سع قصة اولياء انبيار عليهم السلام كوبيش آئے يوج تالع کے بیادے ہوتے ہیں مذکر غیر۔ کہ ان کے دل اس کے ماسواسے خوش ہوتے ہیں ابتدارے لیے اخلاص لازم ہے۔اس کے لیے نماز بڑھور ند کہ اس کی مخلوق کے لیے ۔ اس کے سیا دوزہ دھو ۔ مذکر اس کی مخلوق کے لیے۔ دنیامی اللہ کے لیے زندگی گذارو۔ مذکراس کی مخلوق کے لیے۔ اور مذا سینے نفسوں کے لیے ۔ اپنی سادی عبا دتیں استٰد کے لیے کرور ند کراس کی مخلوق کے لیے۔ نیک اعمال اور اخلاص پر قدرت مذہوگی۔ مر آرز ومیں کوتاہ کرنے سے ۔ اور آرزو کوتاہ کرنے پر قدرست مزہوگی۔ مر موت كويا دكرنے سے اور اكس به قدرت مذ بوكى مركز بانى قروں كو ديچھنے اور ان قبرول والوں اور مەجن حالات میں تھے۔ان پر غور كرنے سے الرسيدہ قرول كے ياس بيھوداور اسے آپ سےكو وہب كاتے تقے بيتے تق شادى كرتے تق يسنتے تق اور جمع كرتے تے -اب ان کا کیا حال ہے۔ کونسی چیز امنیں فائدہ دیتی ہے۔ سوائے نیک اعمال کے ان میں سے اب ان کے باعد میں کو ٹی بھی بھیز نہیں۔

اسے اس شہر کے رہنے والو۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو (مرنے کے بعد) اعظے اور چلنے کے قائل نہیں۔ دہریہ مذہب کے بیرو کار ہیں اور مارے جانے کے ڈرسے ایٹے آپ کو چیپاتے ہیں۔ اور میں ان میں سے ایک گروہ کو جانتا ہوں مگریہ کہ میں تہیں استد تعالئے کے کم سے دکھا تا ہوں اور تہا رہے سے چیٹم پوشی کرتا ہوں۔ اے امٹد! پر دہ، معانی ہوایت اور کھا بیت و دے ۔ خوابی تہاری۔ اس کے اہل مذ بنور تم ابنی ہوایت اور کھا بیت دے ۔ خوابی تہاری۔ اس کے اہل مذ بنور تم ابنی

بروق فی کی بنا پرامند تعالے سے الله فی حیکر اور بحث و تحص کرتے ہو۔ چنا بخدا پیدظا بردین کی او بخی کو خاط بی لاتے ہو۔ آنکھ بند کرد (دل بر) دستك دد. ا دب اغتيار كرو قرابي قدر بهجانو . كرتم كون بهو ادر اين آب میں عاجزی اختیار کرویم غلام بنو-اور غلام اورحبس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے۔اس کے اپنے لیے انسی ہوتا ۔اس کے آتا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے داجب ہے کہ آقا کے ادادہ و اختیاد کے سامنے اپنا ادادہ ترک کردے۔ اس کا کن آنا کے کفے کی دجہ سے ہوتا ہے۔ تم الله تعالى سے توقع استفانس كے يك كرتے ہور اور الله والے اینے یروردگار اعلی سے خلوق گی فاطر توقع کرتے ہیں ۔اس سے اسی كے ليے ما تھے ہيں ۔ اوراس بدائني كى وجسے اصراد كرتے ہيں۔ وہى ہیں جنسوں نے مخلوق کو مھیوا دیا ۔ اور اینے دلوں کو مخلوق سے یاک رابیا۔ ان کے دلوں میں مخلوق کا ایک ذرہ بھی تنیں رہتا۔ ان کا مخبراؤ اسی کے سابقہ اس کے بلیے اور اس کے ذریعہ سے ہے، وہ بغیر تنگی بورى كشا د گى ميں بي ا در بيزوران فيرى عزست ميں بيں ا در بغير محردى بورى بخشش میں ہیں اور بلارشک پوری شنوائی میں ہیں۔ اور بغیر لوا انے کے بوری قبولیت میں ہیں . اور بغیر غم کے برری خوسٹی میں میں - اور بغیر عاجزی کے زور والے ہیں ۔ بغیر کمزوری طاقت والے ہیں۔ بغیر محروی تعمد والع بیں۔ النول نے بزرگ والی پرشاک مین لی ہے۔ اور اس (امتندتعالے) نے ان کے دلول کے ابحتوں میں سیرو داری، طاقت اور تکوین کی توفیق حوا لم گردی ہے۔ یحوین ان کے باعقوں میں ایسا خزانہ بن گئی ہے ، ج فتم رز موراور ایسا مدد گار جومشفت میں مز دانے بجب

ڈرتے ہیں۔ ان کی امان بڑھا دیتا ہے جب پیچھے ہوتے ہیں ان کو اسے کردیتا ہے۔ اس کے کو دیتا ہے۔ اس کے کو دیتا ہے۔ اس کے کا مان کی بات سی جاتی ہے ۔ اور ان کی سفارش تبول کی جاتی ہے ۔ اس کے کا ویا ہور اگرت کا جمعنہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اسمانی کا کنات ہیں ، عظیم، سرداد کے نام سے بکارے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم سے مردی ہے۔ اس سے بکارے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اسٹر علیہ وہ اسمانی کا کنات میں ، عظیم ، سرداد کے نام سے بکارا گیا جب بھیزیں اور جس چیز پرتم ہو۔ میں ، عظیم ، سرداد کے نام سے بکارا گیا جب بھیزیں اور جس چیز پرتم ہو۔ دران سوچو۔ کہ وہ اسٹر تعالے کی مرضی کے موافق ہے۔ تو اسے لازم بکڑو۔ اور اگرتم دیکھو۔ کہ وہ اسٹر تعالے کی مرضی کے موافق ہے۔ تو اسے لازم بکڑو۔ اور اگرتم دیکھو۔ کہ وہ اسٹر تعالے کی مرضی کے مخالف ہے تواس کو جھوڑ دو اپنے کھارتے میں ۔ اپنے پہنے ہیں۔ اپنے شا دی کرنے میں ۔ اپنے چلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظمر نے میں ۔ اپنے جلنے ہیں اور اپنے عظم نے میں ۔ اپنے جلنے میں اور اپنے عظم نے میں ۔ اپنے جلنے میں اور اپنے عظم نے میں ۔ اپنے جلنے میں اور اپنے علی اور اپنے دیں ۔ اپنے جلنے میں ۔ اپنے جلنے میں ۔ اپنے علی اور اپنے دیں ۔ اپنے میں ۔ اپنے علی اور اپنے دیں ۔ اپنے جلنے میں ۔ اپنے حلی اور اپنے دیں ۔ اپنے میں ۔ اپنے حلی اور اپنے دیں ۔ اپنے دیں اپنے دیں ۔ اپنے دیں اپنے دیں ۔ اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں ۔ اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں ۔ اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں ۔ اپنے دیں ۔ اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں ۔ اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں اپنے دیں

اے خبردینے والے ۔ اے اخلاص والے ۔ اے احسان کیے گئے ۔ اور وه اس کی طرف اینا سرجھی نبیس اعظاماً ۔ اور جو کچھ اس سے سنا۔ اکسس کا است دل سے اعتبار بھی منیس کرتا ہو میاں بوسلتے ہیں ۔ خرید وفروخت كتے ہيں۔ وہ يہ يكے بعد ديگرے سنتا ہے۔ اور ایسے گويا اس نے يہ سنا ہی تنیں ۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کرجب اس میں سے کوئی مخلوق كى طرف لوطنا ہے تو دنیا كے شفا خاندي ان كے ليے معالج ہو تا ہے۔ اس کی دوائیاں فائدہ کرنے والی کام کی ہوتی ہیں ۔اوراس کا سرمہ دِلوں کی انھوں کا بہنا بند کر دیتا ہے اور اس کی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ وہ عافیت والاجتهار اس سے عافیت جا ہی جاتی ہے ۔ زندہ ہوتا ہے۔ اس سے زندگی جا ہی جاتی ہے۔ نور ہوتا ہے اور اس سے روشنی جا ہی جاتی ہے۔اس کا بیٹ مجراجاما ہے۔ بینا ہوتا ہے بس اس سے سیرا بی حاصل کی جاتی سے سفارش کرنے والا بے اس کی سفار ش قبول کی جاتی ہے۔ کہنے والا ہوماً ہے۔ اس کی بات مانی جاتی ہے جکم وینے والا تقلیمہ اس كا مح بجالا ياجا تا ہے۔ كن كرنے والا بوتا ہے۔ اس كا إزرك اماناجاتا ہے۔اپنے راول کی باتیں جھیاتے ہیں۔اپنے معارف دعوم جھیاتے ہیں۔ ان کے دول کے دروا زے ان کے پردردگار اعلیٰ کے قرب، کے گھر کی طات رات ادر دن کھلے ہوئے ہوتے ہیں ادر ان کے پاس دلوں کی ممانی کا گھر ہوما ہے۔ اور ان کے دل را من اور دن حق تعالے کے درود کی سماعت میں ہوتے ہیں اور دل جب درست ہوتا ہے تو دہ سیحے ہوتا ہے بب کھ جان لیتا ہے۔ اس سے زع نکلتا ہے۔ ادرسب سے بڑھ جاتا ہے۔ سب نیکیول میں جیسے حضرت موسی علیم انسلام کا عصارحس میں استد تعالیے

فان کے لیے سادی خربیال جمع کردیں۔ کہتے ہیں کہ جربی علیہ اسلام نے اس کو بہشت کے لود ول میں سے لیا۔ اور اس کو صفرت موسی علیالسلام ك توالم كرديا جبكه وه فرعون ك ( ورسع) عباك ماوركة بس كم صرب معقدب عليدالسلام فان كحالكيا يحبنول فاسكوان كى طرف منتقل کیا۔ اور اسٹر تعالے نے اس کو مخلوق کے لیے معجزہ بنا دیا۔ اور ان کی دحضرت موسی علیدالسلام) نبوست ر کے بیے طاقت ا ورصحت ۔ اوران کودہ چیزجس کے ساتھ دہ فاص مقاراور دیگر چیز کے خشیں رحضوت موسی عليه السلام جب عقك جاتے تواسينے جانور كى طرح اس برسوار ہوجاتے-ا درجب ان کو رکا دسط ہموتی حجبی پل بن جا ما حب پرسے وہ گزر جاتے۔ حب آپ کا رغمن آبال کی طرف سے اس کا مقابلہ کرتا۔ ایک روز معفرت موسی علید انسلام ایک بیابان جنگل میں اکیلے سواتے پر در د گالے بغيردوست كمريال جرادب مخ يضائخ نيند كاغلبه مؤالين جب بیدار ہوئے توعصا کے سر (لاعقی کی جوٹی یر) خون کا نشان دیکھا سوآپ نے ایسے گرد تلاش کی توایک بڑا سانپ مرا پٹرا دیکھا جس پر آپ نے اس (عصالاعقی) کا اینے سے دور کرنے پر اسٹر کا شکر کیا۔ اورجب آپ كو يحوك مكتى قواكس وقت وه درخست بن جايا ا در يعل كي آيا و او وه بقدر منرورت كا يلية واورجب آب كوسورج كى دهوب تنك كرتى آب اس کو اینے مبلومی تھوڑتے تو دہ ان کے لیے سایہ کرتا ۔اس طرح یہ بندہ جب اس کا دل صحیح ہوجا باہے اور اپنے پرور دگار اعلیٰ کے قابل ہوجاتا ہے تو استرتعالے اس می مخلوق کے لیے عام طوریر اور اس كے ليے خاص طور بر فائدہ ركھ ديتے ہيں ۔ فائدہ خاص اورعام ہے۔

بوظام ہے دہ فلوق کے لیے ہے۔ اور جوجیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہے۔ بوسائے ہے خلوق کے لیے ہے۔ اور جھیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ب - اوريه بات - اول اسكالاالمالا دند محد دسول الندرصلي الند عليه وسلم بهجه - اود أخراس كاتعربي ومذمت عصلائي برائي -فائد ونقصان لینے لوٹانے بخلوق کے آگے آنے اور ان کے پیچے بٹلنے کا برا برہوناہے اوّل كوميح كرو ماكم دوسرا على محمع محدجات يجب عمدادا قدم ميلى مطرحى بر نہ جا تودوسری کی طرف کیے بڑھے گا۔ نیک اعمال کا دارومدار ان کے فاتمري سهد بتهادا قول لا الدالا المدمددسول المند رصلي المندعليدوسل) دعویٰ ہے۔ دلیا کماں ہے۔ اور وہ حکم تربیت کو پیکا کرنا اور ان کو ان محقوق دینے کے ساتھ توحید واخلاص ہے۔ اور موحد کے پاس ج كجديداس كعيلي بادشاه سيبترب اورشيطان كى طرف سنيى بدوهاس سدور وان كرما باوراية ول ساية يوردكار اعلى برجها بواج يتى تعالى كالمط عيراوركامول كوخودس وعيقام اوراس کی مخلوق جوقعنا وقدر سے مجھاڑے میں دونوں کو دیجماہے كركس طرح كطلة اور ويطحة عيل-

عنوق کو کروری وعاج ری بیماری د تنگرستی اور ذلت و موت کی آتھ سے دیجھ آہے۔ اس کے لیے نہ دوست ہے اور نہ دخشن اور نہ اس کے
لیے کوئی دعا کر قاہے۔ اور نہ اس کے لیے کوئی مد دعا کر قاہے۔ حبب
پروردگار اعلی کسی خص کے حق میں اس کو دعا کے لیے گویا کر قاہے تو
اس خص کے لیے بد دعا کر قاہدے۔ اور اگر اس کو کھنی خض سے حق میں
دعا کے لیے گویا کر قاہدے تو اس شخص کے لیے دعا کر تا ہے۔ وہ تی تعالیٰ بيالىيوى مجلس:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آب نے فرما یار خوابی ہے اس تخص سے کے لیے جس نے اپنے کنبہ کوعبلائی کے ساتھ چھوڑا۔ اور خود اپنے پرور دگار کے سائے آبار بئی متما دے ہیں سے بہت سے لوگوں کو اس طرح پر دیکھتا ہوں۔ روپے پیلیے بد پر ہیزی کے ہائے جمع کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنے ہیوی کی کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کو ان کے اور سری دوسروں کو الدکرتے ہیں۔ اور حساب ان کے ذمر ہم تا ہے۔ اور سیری دوسروں کے لیے ہوتا ہے اور خوشی دوسروں کے لیے ہوتا ہے اور خوشی دوسروں کے لیے ہوتی ہوتا ہے اور خوشی دوسروں کے لیے ہوتی ہوتا ہے اور خوشی دوسروں کے لیے ہوتی ہوتا ہے اور الراب نبی کریم ہوتی ہے۔ اے دنیا کو دوسروں کے لیے جھوڑ نے والو ا اپنے نبی کریم صلی اسٹرعلیہ دسم کا فرمان سنو۔ ان کے لیے جھوڑ نے والو ا اپنے نبی کریم صلی اسٹرعلیہ دسم کا فرمان سنو۔ ان کے لیے جوام مدت جھوڑد راپس تم

المند تعالے كى خدمت ميں برائى . عذاب ا درسزا كے سا مقد حاضر بورمنافن ای اولاد کواکس مال کے حوالے کرتا ہے رجواس نے اس کے لیے پیدا کیا۔ اورمومن اپنی اولاد کواپنے پرور دگار اعلیٰ کے حوالم کر تاہیے۔ اگروہ دنیااور جو کھے اس یں ہے۔ کو پیدائر تا۔ توان کو اس پیدا کو دہ کے والہ بذكرتا . وه برا سب را در اس نے جا ماسے كرمبت سے لوكوں نے اپن اولاد كولوكوں كے بھواڑے ہوئے مال مے حالد كيا ہے۔ جنالخد وہ ضائع ہوئے۔ تنگدست بنے اور لوگوں سے اکتا گئے ۔ اور جو کچھ انہوں نے جھوڑا تھا اس سے برکت اعظائی۔ برکت اس میے حلی گئی۔ کم وہ (مال) بدیر بیزی کے باعد جمع کیا بھااوراس لیے کم امنوں نے اس پر اعتما دکیا بھا اور اپن اولا د كواس كے حوالدكيا جس كے ليے ان كو تھيدارا وراينے پر در دگار اعلى كو محبول گئے منافق مخلوق کا بندہ رویے پیسے کا بندہ رزور رطاقت اور بصتوں کا بندہ ۔ مالداروں۔ بادشا ہوں کا بندہ ہو تا ہے۔ اور بادشاہ میں ك وتمن بوتے ميں جوان كوان كے يروردگار كى طرف بلاتے راور اس كے سامنے ان كو ذليل كرے - اور ان كے سامنے اس بيزكوكھو سے جس یں وہ ہیں را بیان والے تنگی میں ، تکلیعت میں سختی میں ، نرمی میں بندمنت میں . تنگذستی میں اور محرومی میں صحبت میں ۔ بیماری میں بغریبی میں امیری میں رخلوق کے رُخ کرنے میں اور ان کی بے رخی میں اپنے پر ور دگا براعلیٰ كے ساتھ قائم دہتے ہيں۔ اپنے تمام حالات ميں ايك لحظ كے ليے بھى اس کو اپنے دل سے دور منیں کرتے را بعدار ہیں۔ حکمردار ہیں ۔ آرام یانے والے رواضی رہنے والے موافقت کرنے والے اور اوا ای حبار ا جيوارنے والے اور دور دہنے والے.

میں - ان کومحض امر دہنی ہی موافق آتی

برايد قام كارنامول مي قرآن وحديث مد فتراء اورجب تميل ليف دن كم معاطر مي كو أي مشكل بيش أف رقوام كيورات قرآن م كيا كيفريو. اسے حدیث ہے کیا کہتی ہو۔ اے دسول صلی اختر علیہ دسلم عبنول نے جیسے والے کی داہ بنائی۔ آپ کیا فرماتے ہیں جب تم نے ایساکیا تو تماری شکل على بوجائے گى ۔ اور متارى تاريكى ختم بوجائے كى جب لتيس كسى چيزيس مشکل پیش آئے تواس کے بارہ میں ظاہر میں شریعت والول سے اوجھود اورباطن میں اپنے دل سے اچھو۔ اور اس لیے نبی کرم صلی اختر علیہ والم نے بعض كوفرها ياراب ول سع فنوى لو كماس من كما بحيز بحرتى ب اوراكر فتوی دیندوا مے تسین فتری دے چے یں تولوگوں کے سامنے آؤ۔ ان سے فتوی ہے۔ ادراگر دہ فتوی دیں بج تم نے کیا۔ تو تمیں ظاہر کے مفتیوں سے فتوٹ لیے کے با وجود گان کیوں۔ نتارے ول اور دربانوں میں کیا يدده عيرتم فرسفته كے ياس جاؤ كيا كتاب -ادراكر بوافق بر توبوافقت بست ابھی اوراگراس نے مخالفت کی تواپی بات کے بغراس کی بات ك يا بندى كرد- الرقم ما لك كالهيشر ساعة جاجة بمو آد فرشته سد الك برجادُ. فرنشته مالك سديده سيد جوج وهورت يى مخلوتى سدواول باطنول اور معنوں کے لیے قید ہے بجی سے اخترانعا لے بڑی تھی کا ادادہ فرماتے ہیں اس کوقید کرتے ہیں . اوراس کواس کے دل کے قدموں یہ است كواكر لية يل اوراس كريد ويريدا فرما دية يل جن ك دواجه ال كالم كا بُوايل الما تي بدائ كرو كرون بي بناه لينا بداور باوجرداس كراس يروعب والمآب راورمطلب اورعزور جسي من وه لكا بعد كم عيد وقد ي الراب كم الراب الراب

جو کچے ویاں ہے۔ اس کو جانے کے بعداس کا بازد کو آئی کرے۔ اور
اس کواس کی معرفت سے رو کے جب کک بندہ دنیا میں رہتا ہے۔ اس کے لیے ڈر اور عزور کا حجولا نا صروری ہے۔ اور اگر کسی حالت کو بننی گیا۔ بنیخ جائے۔ اس واسط کہ دنیا تغیر و تبدیلی کا گھرہے اور آخرت اقامت کا گھر ہے اور آخرت اقامت کا گھر ہے۔ اس میں مزتفی سے مزان میں میں فرانی تہاری رول کی رسائی کا دعوی کرتے ہے۔ اس میں مزتفی سے مزانی تہاری رول کی رسائی کا دعوی کرتے ہو۔ حالاتکہ وہ دروا زوں اور بندستوں کے پیچے بیٹری اور او جھد میں قید مزاسے۔

کورے کو ٹے کے بیے دور ہے کے پاس جاڈ کیسی چیز کے ساتھ
تمارے بیے درست بنیں ۔اوراگریم اس بیے آؤ۔
کو میں برکھ کرا لور توقیم میت آؤ۔ اس واسط کی شفتیت افضاؤ گے اور
میں بتیا رے سے تماری کھوٹی لونجی ہز لول کا راوراگریم اس بیے آؤ۔ کہ میں
ممارم بنیں کہ امید والے توصرات ہوتے ہیں ۔ دین کے مال کی پرکھ کرتے
ممارم بنیں کہ امید والے توصرات ہوتے ہیں ۔ دین کے مال کی پرکھ کرتے
میں ۔اورا چھے اور فراب ہیں اور چواہ ٹیر تھا کے لیے ہے ۔اور چوشکوق
کے بیے ہے ۔ بنی فرق کردیتے ہیں ۔افید والے بین امید والے ہوتے ہیں
دوست دمالئے بھیل کرنے والے اور فائل کرتے ہیں۔
اور سے بایے بیدور ڈگا براعلی کا کھا تل کرتے ہیں۔
اور سے اینے بیدور ڈگا براعلی کا کھا تل کرتے ہیں۔

ا سے لوگو! اپنے پردردگا ہوائل کو جواب دورا در اس کو اسس کی مختوق کے بارہ میں جواب مدرا در مخلوق کو اسس کی داو مختوق کے بارہ میں جواب مدراس کو جواب مدرا در مخلوق کو اس کی داہ بتاؤ۔ ٹاکہ تمار سے مباحث اس کو جواب دے راس سے خافی مدہنے والوں کو یاد دالاؤران کو اس براکس کے احسان یاد دالاؤ۔ ٹاکہ تم اس سے جیت

كرور الشد تعالي في مضرب واؤد عليه السلام كوهكم فرما يا- اسے واود! مجھ میری مخلوق کا بیارا بنا دور حالانکرجس کے بیے جا ہتا ہے۔ اکس کی محبت کاعلم اس کو پیلے سے ہوچکا ہوتا ہے۔ اورجو اس سے پیار کا ب اس کاعلم بھی اس کو پیلے سے ہو چکا ہے۔ بھر حصرت وا و وعلیہ السلام کو خود کواین مخلوق کا بیارا بنا دینے کاحکم دیا۔ تاکم متمارے میے علم قدیم ظا مر ہوجائے جب تم محس ا ندھیرے گھر پس ہوتے ہو۔ اور متمالے پاس چتماق اور رگٹ ہوتی ہے۔ اورتم رگڑتے ہو۔ کیا آگ ظام منیں ہوتی ۔ جو اس جفماق میں پیلے سے تھی لیکن درگانے اس کوظا مرکد دیا۔ اس طرح سے حق تعالے کی تکلیفیس مخلوق کے بارہ میں علم قدم کو ظاہر اور بیان کر دیتی بی رام دمنی نیک بندے کو گنگار بندہ سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور بورا كرف والع كى تكليف كى كوشش بهى امروننى سبعد بورا دين والامقروص بُرے مقروض سے بیجانا جا ما ہے۔ پیلے زمان میں برائی والے مقور ہے تھے اور وہ آج مقوروں سے بھی مقورے ہیں مومن استٰد تعالیے سے محبت ہی كرة سبداگر جاس كى زمائش كرم - اور اگر جداس كا كھانا ربينا - بينا - بينا -عزت یا ناصیح رمهنا کم کر دے۔ ادر اس سے مخلوق کو دور کر دے۔ اور اس کے دروازہ سے بھاگتا نئیس بلکہ اس کی دہلیزسے چھٹا رہتا ہے۔ جب دوسرے کو دیتا ہے اور اس کو محروم رکھتا ہے۔ تو مذوحشت کھا تاہے اور مذاعتراص كرما ہے ۔ اگراس كو ديبا ہے ۔ نشكر كرما ہے۔ اور اگر دوك ليما ہے صبركمة ماسيه اس كامقصو بخشش نهيس ب اس كامقصود اس كو ديها اس کی نزدیکی ادر اس کے ہاں جا ناہے۔ اے تھبوٹر! سچا سپھے کو لوٹا تا تنہیں اور مصيبت يرمظامره ننيس كرتا \_ بغير حبوط \_ تول عمل ـ دعوى اور دسيل ك

بسح کو دیجھتا ہے۔ اپنے مجوب سے سیدھے جے تروں کی بنار پر بلٹتا مہما ننیں بلکہ اپنے سینے پرلیتا ہے کسی چیز کی عجبت اندھا اور ہرہ بنا دیتے ہے جو کوئی اپنی مانگی چیز کو جان لیتا ہے۔ اس پر خرج کرتا ہے۔ اسان مروجا تا ہے۔ سچابیا رکرنے والا ا بنے محبوب کی ملائش میں ہمیشہ خطرات میں گھس جاناہے۔اگراس کے سامنے آگ ہو۔اس میں تھس جاتا ہے۔انسی چیز سے معطوعاً آہے جس پر دوسراجسارت منیں کرتا ہے۔اس کا سے اس کواس معیبت پر ابھار دیتاہے جس سے سے اور حجو تے میں تمیز ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے کیا اچھی بات کھی ہے کہ دوست و تمن سے رصامندگی مین نا را اصلی مین ظامر برتا ہے مصیبتوں اور تکلیفوں میں ا مان والقان اورعلم ومعرفت ظامر عوجاتی ہے مغزا ورجیلکا میں تمیز ہوجاتی ہے۔اس میں جوموا فق ہو۔مغزے ۔ اورجواس میں ارا فی حجارا كرے جيلكا ہے ۔ اپنے بروردگار اعلىٰ سے موافقت كرنے والا مخلوق كو اینے دل سے نکال دیتا ہے لیپ مغز بغیر حیلکا رہ جا تا ہے جس سے یقین کی انکھسے اپنی توحید و توکل عقیدت وارادت کومضبوط کیا۔ وہ اسٹرتعالے کے داستہ سے مہتا منیں ہے۔ اور بناس کے دروازہ سے بھاگتاہے ۔ یا بیصدق واستقامت پرمجبوب خدا بنا رہتا ہے۔ امتدتعالے والے آرزو كرتے ہيں ك رنيا و اخرت كور مذانسانوں كور نر جنوں کو اور مذفر شتول کو دلچھیں ۔ آرزو کرتے ہیں کراپنی انکھوں سے کسی کورنه دلیمیں ۔ اور رز کسی کی آنتھیں ان کو دکھیں ۔ جیسے کہ محب جب وہ اپنے محبوب کو یا لیسا ہے اسپندکرا سے رکم مذاس کواس کی تنهائی کی دیواریں دیجیں اور مذاس کے گھر کی انینٹیں میا ہتاہے۔ مذاکس کو

كنكسى كرف والى ديكه أوريه جنف والى - اورول كي سوا اسى سع پايد كرق بين راسي كى رهنامند كى جائة بين د نيا د آخرت د ندون وخفش -ية تعربيت وستائش راوريه فاياب سيدهجي فاياب چيزسيد تماين جانون. اسفرول ابى لذتول كويسندكرت بو اوراس كاجره توم سے جياہے اس وقت تم كامياب منهو كي-اورايين بدورد كاراعلى كى زديجى كامنرمذ دیچھو گے ۔ کھانے بیعنے ۔ بیننے اور شادی کرنے کا کتنا فکر کرتے ہو۔ تم فرمادہ اسى كى بات كرت موريمال مك كرابى مسجدول من اپنے بيطة وقت -وہ متمادے حق تعالے کو یادکرنے سے تھریس مسجدیں اعتد تعاسے کو یا د کرنے والوں سے غیش ہوتی ہیں ۔ اور غیرامٹد کو یا د کرنے والوں سے بزاد ہوتی میں سب سے زیادہ تم محبوک اور تنگدستی سے ڈرتے ہو۔اگر تم کویفین ہوتا۔اس قسم کی بیزوں کو ندسوچے تم اسے بدوردگا داعلی کے ادادہ کے وافق بن جاؤ۔ اگرچہ متیں عبولا سکھے۔ چٹا بخرایت ول کی فوسی سے صبر کرد۔ اگر تمادا بیٹ عبردے۔ تواس کا شکر کرد۔ دہ تماری بمتری کوخوب جا نتاہے۔ اس کے بال تحفیدسی اور کمی تنیں ہے قصر بیان كرتي بي كرسترنى عليم السلام ملتزم اورمقام كے درميان مرفون يس ـ جن كو عجوك اور جيم يول نے مار دالا اس واسط منيں كر اس كے باس كوئى اليسى بييزند هتى يحبس سے ان كا بہيط بجر تا ملكه اس نے ايسا بسند كيا . اور ان سے اس بر داختی ہؤا۔ یہ ان سے ان کو بلند کرنے کے لیے کیا۔ نہ كران كوب عونت كرف كے ليے ۔ بلكراس ليے كم دنيا اس كے مائے ہيجہ-اس واسط بندہ جب مخلوق میں سے اس کے سوا دوسرے کا ادادہ کرتا ہے۔ تواس سے اپنا ارادہ ہٹا دیتا ہے۔ اور اس کے ا در جیزو لکے درمیا

رده کردیا ہے تاکہ اس کی طبیعت کی آگ دب اور بجھ جائے۔ اوراس كروح دنياك مقام يمنتقل بوجك راوراس أخرت كاسوق ركه جى ميں اس كايدوردگار اعلى ہے۔ چنانخ وه موت كي آرزوكر تاب تاك اینے پروردگار اعلی کے ساتھ تنہا ہوجائے۔ زیادہ غالب اورعام ہی ہے ادر جونا درہے لیس وہ اس کی مخلوق میں سے گنتی کے لوگ ہیں۔ دوسرامدنی كے اعتبار سے گنتی اور شارسے باہر ہیں۔ان كو ايسے كام كے يے بيداكيا۔ حب کو وہ جانتا ہے صحبت منابت سعادت اوراس کی طرف مخلوق کی دلالت کے لیے۔ ان کومشرق مغرب اورسمندر میں چیپا ماہے ، مخلوق سے این زبانوں سے مخاطب ہوتے ہیں ۔ان کواینا نائب بنایا سے ۔بس وہ نزندگی کی آرزد کرتے ہیں مزموت کی ۔اس میں وہ اپنے ارادہ سے خالی ہیں۔ ان کا ادادہ موتومت ہوگیا اور ان کے دل طئن ہو گئے۔ اور خواہشات نفسانی ختم ہوگئیں۔ ان کی طبیعتوں کی آگ بجرگئی ۔اوران کو ان کے شیطانوں سے دور كر ديا را در دنيا ان كے ياہے ذليل ہوگئى ۔اوراس كوان بير كوئى اختيا دينر ريا -اور بیاس میے کہ یہ سرنا درسے بھی نا درہے۔

حق تعالے کے عجوب ہیں۔ اور اس کی مخلوق ہیں سے اس کی مجتت کرنے دائے دارے ہیں۔ اور اس کی مخلوق ہیں سے اس کی مجتت کرنے دالوں کی خدمت کردے دالوں کی خدمت کردے دالوں کے قریب ہوجا کو رحبت کرنے والوں کو مجبت کردے دالوں سے حسن طن دکھو۔ ایک پوچھنے دالے نے اس کو پوچیا۔ تم کہلی باد مجبت کو اضطرادی پاتے ہو کہ اختیاری۔ فرما یا۔ گئت کے لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ ان کی طرف نظر کرتے ہیں تو ان سے مجبت کرتے ہیں۔ اور ان کو ایک لحظ میں ایک پھرزسے دوسری جیزی طرف نقل کوتے ہیں۔ اور ان کو ایک لحظ میں ایک پھرزسے دوسری جیزی طرف نقل کوتے

جی بجومجست ان سے ایک گھڑی کرتے ہیں رسالوں کے بعد ان سے بحبت زیادہ نیس ہوتی یس وہ ان سے بطور صرورت محبت کرتے ہیں۔ دیجھتے ہیں . کر ج نعمتیں ان کے پاس ہیں اس کی طرف سے ہیں۔ مذکہ دو سرے کی طرف سے ، وہ اس کی اپنے لیے مربانی، پرورش اور بخشش دیکھتے ہیں اس سے بلا تاخیرد تقدم ربغیر درج بندی اوربغیر وقت گزادی مجست کرتے ہیں ا ورجبنول نے لیندگیا ہے کرمجدت کرنے والے استد تعالے کواکس کی سارى مخلوق پر ترجیح دیتے ہیں . مجر دنیا اور ہخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ عرام ادر شبه والى چيزول كو چيورات بين علال جيزول كى كى كرت بين ا در موجرده کو تربیح دیتے ہیں۔ لحاف بہتر۔ نیندا ورچین کو تھیوڑتے ہیں۔ « ا در ان کی کروٹیس سونے کی جگہ سے جدا رہتی ہیں یا بذان کی رات رات ہے اور مذان کا دن دن ہے ، کتے ہیں - ہمادے معبود رہم نے سب کو این داول کے بس بشت جھوڑا۔ اور ہم آب کی طرف عبدی چلے آئے۔ تاكر آب داصى مول اين داول ك قدمون ساس كى طرد چلتے ميں . اور تھجی اپنے باطن کے قدموں سے تھجی ابنی ارا دت کے قدموں سے۔ کھی ابن ہمت کے قدموں سے کھی ابن سچانی کے قدموں سے کھی لینے مجت کے قد وں سے رکھی اپنے شوق کے قد موں سے رکھی اپنی عاجزی انکسادی کے قدموں سے بھجی اسنے ڈرکے قدموں سے اور بھی اپن امید کے قدموں سے ریرسب کچھاس کی عبت اور اس کی ملاقات کے سٹون كى بنا پرسے رائے بوچھنے والے !كياتم ان ميں سے ہو جو الله تعالي سے انطراری اور اختیاری طور پر محبت کرتاہے ۔ سواگر مزیہ ہے۔ اور مذوہ ہے توخاموں ہوجاؤرا وراسلام کی درستگی میں لگ جاؤر کاش

کر مہادا اسلام دا بیان درست ہوجاتا۔ کاش م آج یا کل کا فردل ورمنافقوں کے گردہ سے نکل جائے کاش کہ تم مخلوق ا در اسباب سے نفرک کرنے دا لوں ا درحی تعالیٰے سے لیٹے نے جگڑنے والوں کی مجبس سے اعظے کھڑے ہوئے۔
م قربہ کردرا در با دشا ہوں کے خزانوں ا در بھیدوں کے پیچے نہ پڑد بھڑت فیخ مما درحمۃ المنڈ علیہ فرماتے مقے جس نے اپنی قدر من پیچائی اس کوقدوں فیخ مما درحمۃ المنڈ علیہ فرماتے مقے جس نے اپنی قدر من پیچائی اس کوقدوں نے اس کوقدوں کے بیچے والے می اس کوقدوں کے بیچے والے می اس کوقدوں کے اس کوقدوں کے اس کوقدوں کے اپنی قدر کومان کی بیا بہتا در سے اور دوسرے کی کیا تھا ہوں اور دوسرے کی کیا تھا ہوں کو سے جابل ہو تا ہے دراے المنڈ ابھیں دعو نے کرنے والے جبوطے جا ہوں میں سے محت کے بی دنیا ہیں اور آخرت میں نیکی دیجئے۔ اور بھیں دوز ن بنا ہیں اور آخرت میں نیکی دیجئے۔ اور بھیں دوز ن بنا ہیں اور آخرت میں نیکی دیجئے۔ اور بھیں دوز ن کے عذا ب سے بچا ہیں ۔

## ينتاليسوي مجلسس :-

سائقة خالى جكمول مي تنها بوجاؤ-اس سے باتيں كرد اس كواين ايان كى زبانون سے فاطب کرد متمارے میں سے برایک کوجب اس کے گر والے سوجائیں اور مخلوق کی آوازی خاموش ہوجائیں۔ چا جیئے۔ کہ باکی ماصل كرسد ادراين بيشانى كوزين يدر كه ادر توب كرسه - ا در مندرت كرسه -ادر این گن ہوں کا اعراف کرے۔ ادر اکس گی عطا کے بچے ہوجائے اور این ماجتین مانگےراوراس سے براس چیز کا شکوہ کرے جس سے اپنا دل تنگ یا تاہید وہ متهارا پر در دگا بر اعلیٰ ہے۔ دوسرا ننیں - ا در متها را معرد ہے۔ دوسوانلیس بٹھا ری غرابی ۔اس گی معیبتوں کے تیروں کی وجہ سے مت بجاگور بتمارے بی سے ج آگے ہوتے ہیں۔ان سے تکلیف رسی . سختی اور نزمی کامعا مله کرتا ہے۔ تاکہ اس کو پہیان لیں۔ اور اس کاشکر کریں۔ ا دراس كے سائق صبر كريں ۔ اور اس سے توب كريں رمزاينس سونے والول كے بيے بوتى بين اور بدلے موس وسفى لوكول كے ليے بوت بيں - اور دليے نيكول يفين كرف والول تائيد كرف والول اورسجول كے ليے ہوتے ہيں. نبی رئیصلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایا ، ہادسے ببیوں کے گردہ کو لوگو ال سے زیا دم صیبتیں در کیش ہوتی ہیں۔ پیران جیسوں کو بیں ان البیوں کو بومن كى جب أزمائش موتى ب صبركتاب واوراين مصبب كولوك سيجياتا ہے۔ اور ان سے شکایت بنیں کتا ۔ اس مید نبی کرم صلی استعلیہ دسلم نے فرما یا ۔ مومن کی خوشق اس کے چیرہ کی خوشق ہوتی ہے اور اس کا تم اکس کے دل میں ہوتا ہے۔ لوگوں سے خوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ بیال مک کوان کو خرمنیں ہوتی کہ اس کے دل یں گیا ہے۔ (اعتدوا مان دالے) ایسے باطن ك خزانول كوچيات ين را يخ داول كى عادت ير يطع بس عمرول كى

عادت ہے اور ڈر جانوں کی خصات ہے۔ بنم دنوں پر حکمتوں اور رازوں کو برسانے والابادل ہے ۔ تم غم اور سکستگی برصبر کیوں نیس کرتے ہو۔ حالانکہ امند تعالے نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے میں اس سے پاس ہول جن کے دل میری دج سے ڈیٹے ہوتے ہیں جب (دل) دوری سے ٹوٹے ہیں۔ تونزدیک كے جوڑنے والا آ ماہے ران كو جوڑتا ہے رجب مخلوق سے وحشت محسوس کرتے ہیں۔ایڈ تعالے کی طرف سے محبت آتی ہے۔ جوان کو مانوس کرتی ب رجب مخلوق سے وصنت محسوس کرتے ہیں۔ اسٹد تعالے کے قرب سے مانوس ہوتے ہیں جتنا دنیا میں ان کوغم رہتا ہے اتنی آخرت میں ان كوخوشى بوتى سبع ينبى كريم صلى الله عليه وسلم ايسع برسية فم اور عيشكى فكروال تھے۔ گویاکسی بات کرنے والے اور پکا رنے والے کی طرف کان لگاتے ہیں۔ جران سے بات کرتا ہے اور امنیں پکار تا ہے۔ اور اسی طرح ان کی وصیت والے ان کے پیچے والے ان کی نیابت والے اور ان کے وارث لینے بڑے بنم کو اور ہیشگی فکرمیں ہیں۔ ان کے افعال کی کس طرح بیروی نہ کریں۔ جبکہ وہ ان کی جگہ کھڑے ہیں۔ ان کا کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا پانی پیتے ہیں۔ ادر ان کے گھوڑوں پرسواری کرتے ہیں۔ ان کی تلواروں اور ان کے تروں سے اوستے ہیں۔ استدوالے انبیا علیم السلام کے احوال ومقامات کے وارث ہوتے ہیں۔ مز کمان کے ناموں اور خطابوں کے ۔ اور ان صوصیتوں کے جوان کے یعے تھیں۔ اور ادلیا، و ابدال کی فضیلتیں گئی جنی ہوتی ہیں۔ نه برهتی ہیں۔ مذکھٹتی ہیں رجنا بند ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی بات ان کی عرکے پیلے مصدیس ظاہر ہوتی ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کی بات عرکے ا خری صدمی ظامر ہوتی ہے۔ ان کے حالات اللئے بلٹے رہتے ہیں۔ اور

وه علم الني مي ا متدتعا لے كاولى بوتا ہے - اورعصمت بدايت اورولايت ك لي شرط منيس مع - ايبار عليم السلام ك بعد عصمت منيس ب عصمت ان کی خصوصینوں میں سے سے بنی کریم صلی استُدعلیہ وسلم سے منقول سے آبید فرما یا کرجب امتدتعا لے کے دایوں میں کوئی دلی نا فرما فی کرتا ہے فرستَّة ديكھ بين اور ايك دوسرے سے كتے بين الله تعالے كے ولى كو د کھیورکس طرح نا فرمانی کہ تا ہے۔اس کی نافرمانی ۔ دوری اور نفاق سے تعجب منیں کرتے رہن نکروہ جانتے ہیں کر بیند دنوں کے بعد وہ دوست بيارا. نزديني محترم . باك . سفارتني . دوست اور دارت بهون والله اسے منافق ! منیں اس بات کا کیاسننا۔ نکل جاؤ۔ تم اللہ تعلا کے دشمن ہو۔ ا در اس کے رسول کے ا در اس کے سارے انبیاً و اولیار علیهم السلام کے دشمن ہوراگر امٹد تعالے سے مشرم نہ ہوتی تومیں اتربا ا ورشیں گردن سے پکڑنا ۔ اور تہیں نکال دیتا ۔ ہر وہ چیز جس میں تم لگے ہو۔ ہوس ہے اے اوگر اعمل کرد ۔ اخلاص اختیار کردینود بسندی میں مذیرد و اوران اعمال سے اسپنے پرور دگار اعلیٰ براحسان مذکرو جن کے كرف كى اس فى تتبيل توفيق دى بخود بيندجابل بوتاب راحيان كرف والاجابل ہوتا ہے اور مخلوق بربرائی جانے والاجابل ہوتا ہے۔ تواصع رحمان کی طرف سے اور تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سب سے ببلامتكبرابليس مقارحس بير معنت ہوئي جسسے بيزاري ہوئي جرمحرم برُا - اگرعاجزی دانکساری او نجا درجه منه بمرتی . تو اس سے ان کی خوبی بیان مزہوتی جن سے وہ محبت کرتاہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں۔اے ایمان والوائم میں سے بکوئی اینے دین سے بھرے گا۔ توعفریب استدنیا ایک ایسی قوم لائے گا رجن کو امتٰد چاہتاہے۔ اور وہ اس کوچاہتے ہیں۔ مسلمانوں پرنرم دل ہیں اور کا فروں پر زبر دست ہیں ا

ایمان والے مومنوں کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کافروں کے لیے سخنت ہوتے ہیں مومنوں کے لیے ان کی عاجزی عبادت ہے ۔ مومن لوگوں پر مطابی نہیں جتا ما۔ ملکہ ان کیلئے عاجزی اختیار کو اے اپنی عاجزی انکسار سے اپناحال چھیائے رکھتا ہے .. وہ بادشاہ سے اس کے گھریس قریب ہے۔ بس جب غلاموں کے فیش میں اس کے ساتھ نکلتا ہے۔ بیال تک کراس کے دوستوں میں سے ایک کومعلوم نہ ہور تو وزیر کے یہ شایا بن شان نیں كراس بربرا فى جلاتے اور اس كونكامے اوركے ربا دشاه ميرے سے مسکرا تا ہے رملکہ وہ تواپیٰ ذالت سے مسکرا تا سہے ۔ ا ور ا پنا کام کرّناہے ۔ا ور ظام ركة اسيد جواس كے ساتھ ہے ۔ اس كاايك غلام ہے ۔ اوراس كو ڈھانیتا اور چھیا باہے ۔ تم ان کے حالات منیں جانئے ۔ مزان کے فرمانو<sup>ں</sup> كومانة مورمتها دامخلوق كے سائقه كھرا مونا ان سے متهادا برده ہے۔ دنیا میں مرتبہ کی خواجش اور سرداری کی چاجست ان سے بھارے پر دے ہیں۔اگرہتیں ان کی طلب ہوتی متم ان کو دیکھتے ۔ان کی بات پر تناعت کتے۔ بنصیبی متماری متم ان کے پاس حاصر منیں ہوتے ہوا ہے علم پر عمل کمے میں ۔ان کی طرح رجو بیاس بجھٹے پر بیٹیے میں ۔ بینا کچہ شرا رہیا ، متادے برعمل منیں کرتی عمل کے اعتبار سے سب عامی ہیں ۔ان میل کید، عامی وہ سے رجو اپنے علم پرعمل منیں کر نا ہے۔ اگر ببراس نے سامے علوم یاد کے ہیں۔ جو کوئی املاتعالے کومنبی میجانیا۔ وہ عای ہے۔ جو کوئی امتدتعالے سے ڈرتا ہے اور اس سے امید منیں رکھتا۔ وہ عای ہے۔

ا در بوکوئی این خلوست و حلومت میں اس سے وا منڈ تعالئے ، ڈر تا منیں ہے۔ وہ عامی ہے۔ بہارے حالات میرے یا سورج کی طرح روشن میں بم را ہنیں باتے ۔ تم بیجے ہو۔ اپنے مزے چاہتے ہو۔ تم مخلوق کے غلام ہورتم اس کی دین اور روک کے غلام ہو۔اس کی تعربین اور مذمت کے غلام ہورمیرے پر جھید منیں میرے یا س کوئی شک باقی منیں ہے۔ گھر کا اندر باہرمیرے نزدیک ایک ہے ۔ جو کچھ بھی متمادے اوا دہ میں ہوتا ہے۔اس کا نمارے ہروں پر اثر ہوتا ہے۔ اور دہ اس پراس ک طرف سے نشانی ہوتی ہے۔ یاک ہے۔ وہ ذات جس نے مجھے متمارے سلمنے کھڑا کہ دیا ہے۔ اور متما رے سے بات کوا کومیری آز مائٹ کی ہے بلاشہ مجھے تمارے سے اپنی ذات سے اور اپنے نصیبوں سے رغبت نہیں ہے۔ مذکھا تا ہوں ۔ مذہبیتا ہوں ۔ مذشا دی کرتا ہوں ۔ اور مذر کمی اس میں کوئی بات) دیکھا ہوں۔ متارے سے ایک طوت کھا کردیا گیا ہوں اور بات کے بغیراشارہ سے وصانب دیا گیا ہوں سئی منافقوں نافرمانوں اورمشرکوں کو دیکھنا بیند منیں کرتا ۔ اور بنہی مجھے ان سے کوئی ضرورت ہے۔ وہ بیار ہیں۔ اور میں نے ان کاعلاج شروع کر دیا ہے۔ مومن ا بیان سے عیرا ہوتا ہے۔ اس کو قدرت منیں ہو تی کہ ان میں سے کسی کو دیکھے۔ اور اس کو ایک لمحہ کے لیے برداشت کرے ۔ جب کسی منافق۔ نا فرمان ا درمشرک کو دیکھتا ہے ۔ عصبہ آتا ہے۔ اور اگر اس کابس چلے ر اس کو مار ڈا ہے۔ ایک بزرگ سے رجب کسی کا فرکو دیکھتے عصر ہوتے۔ ادراینعضدی زیادتی کی وجرسے زین پر گریشتے ۔ اگران کی یہ بات امترتعالے کی غیرت اور اس کی نافرمانی کی شدست کی بنا پر بوری

ہوتی ہے تواس کے بندوں میں سے کوئی بندہ کیسے کفر کرتا ہے۔ اور اس میں شک بنیں کہ وہ مبتدی مقے۔اس سے کہ شروع کمزور ہوتا ہے اور انتہا مضبوط ہوتی ہے۔ ایک بزرگ سے منقول ہے۔ فرمایا۔ منافق کے سامنے اس عارف کے سواکوئی منبی منستا جس کاعلم زیادہ ہوراس کی تدبیر اچھی ہو۔ادراکس کاعلاج عشرے۔چنانچ دہ اس کے سامندسکرا تہے۔ یال میرے یاس متاری دواہے۔ زیادتی کرنے دائے سے ابھی بات کرتاہے۔ بہاں تک کہ اس کو اپنی جانب کر لیتا ہے۔ اور اس کو اپنے ساتھ لگالیتا ہے۔ بیاں تک کہ اس سے مانوس ہوجا تاہے جب اس پر گفت ہو جاتی ہے۔اس کی مرض کاعلاج کرتا ہے۔اس کے سامنے اسلام اورایان بیش کر تاہے۔اس کے سامنے دونوں کی بات اور دونوں کی خربی بیان کرتا ہے۔اس کے سامنے اس کے پروردگار اعلیٰ کی بات بیش کرتاہے۔ اور اس کواس کے ساتھ صلح کی صفاحت دیتا ہے ۔ چٹا کی ون کے بعد جو ون آتاہے اس کا کفر۔اس کا نفاق ادراس کی نافرمانی کم ہوتی ہے۔اس کے دل کی بیماری گھٹتی ہے۔ اور اس کی ذات اصلاح پذیر ہرتی ہے۔ اور اس كاظ مرا در باطن بغير دهمني . بغير الله أي همكل ا بغير عيب ديء ا در بغير مازے اصلاح پذیر ہو ما ہے ۔ حضرت عیسی بن مریم ۔ اور حضرت تحییٰ بن زكريا عليهاالسلام حبكل مي عجرت عقر جب ان كى رأت برى حضرت عيى علیہ السلام ایمان دالوں سے گا ڈل چلے گئے ۔ تاکہ ان کوجگا میں۔ ان کو ڈرائیں۔ اور ان کا ماعقہ بکڑ کر ان کے بدوردگار اعلیٰ کے دروازہ پرمعائیں۔ وہ مینی علیہ السلام سے بجرامیان والوں کے درمیان نماز دوزہ کرنا جا سے تقے اور وہ لوگوں كوحق تعالى كارف بلانا چا ستے تقے -

عارمت کی سویے ا در اس کی عبادت مخلوق کو اسٹر کی طرحت بلاناہوتی ہدروہ ہمیشہ استٰدتعا لے کے سائقداس طورسے رہتا ہے مسلمان ہوتا ہے۔ اور مومن ہو تا ہے۔ اور عاد دے اس کی بنیا دہوتی ہے۔ اور امتد تعالیٰ كاعلم رعب والنه والا اور كم الكوان والا بوما ب عرابي متماري م متها را اسلام صحح منیں ہوائم اس مقام یک کیسے پینچتے ہو۔ اور مخلوق کو سکھاتے پڑھاتے ہو۔ رینچے) اترو بنیں تو میں نمیس سرکے بل گراؤں گا۔ دین مختلف ہوتے ہیں۔ ایمان حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ اور مر منافق کواس کی گدی سے ملیحدہ کرتا ہے۔اپنے مبرسے نیچے ا تارتا ہے۔ ادراس کولوگوں سے بات کرنے سے جیب کرا تا ہے۔ اے سادی مخلوق . ئى الله تعالى كى وىجرسى متها رس سى بى نياز بول - بى نيازى مىرى یا تھے۔ اور میں دنیاسے ذرہ بھر بھی منیں رکھتا ہوں اگر دہ مجھ کوئے۔ تو مخلوق میں سے کون ہے جومیرے پر احسان کرے میں نے اس چیز کو ا متَّد تعاليے كے لا تقسيع لياء اور اس كى شريت كو بكواس جانا۔ 1 در ميں اپنے پردر دگار اعلی کاشکو کرتا ہوں جس نے مجھ کو امان دی رجب میں کسی کو كوئى چيز ديباً ہوں ۔ تو امتُد تعالے كى توفيق سمجھنا ہوں ۔ كم اپنى مخشش كومير اعقر بركس طرح جارى كرديا بينا يذين سجية مول كروس ديين والاب مذكر مين وه متمادي بهت كے مطابق دياہے واور متمادي بمت كے مطابق روک لیتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کرم صلی امتٰدعلیہ وسلم نے فرما یا۔ بے شک امتدتعالے بڑے بڑے کامول کو پسند کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں كونايسندكرتے ہيں۔

ا سے نوگو! اپنے بچوں کو اور اپنے گھروالوں کو اسٹر کی عبا دت اور

اس کے ساتھ حسن ا دب اور اس سے راضی رہنا سکھا ڈے اور اپنی روزی کا اپنے دلوں سے فکر مذکر و ربلکہ اس کی اپنی کھائی اور اپنی کوشش کی حیثیت سے فکر کرد میں تمادے میں سے بہتوں کو دیجھتا ہوں کم تمنے ایسے بچوں کوادب سکھانا چھوڑ دیا۔ اور اپنی روزی کی فکر میں لگ گئے۔ الس کرو۔ تھیک کرو گے۔ بنی کرم صلی المتدعلیہ وسلم نے فرمایا ۔ کمتم میں سے سب حاکم میں۔ اور متمارے سے متمادی رعیت کے بارے میں باز برس ہوگی۔ اس کے بیچا وراس کی بیری کے ادب کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اور اس مے بچوں اور اس کی بیوی سے سوال ہوگا۔ برآقا سے اس کے غلام کے بارے میں اور سرغلام سے اس کے آقا کے بارے میں سوال ہوگا۔ استاد سے بچوں کے بارے میں اور مکھیا سے اس کے گاؤں والول کے بارے میں اور باد شاہ سے اس کے اہل سلطنت کے بارے میں پوچھ ہوگی اور امیرا الومنین جوسادی مخلوق کا حاکم ہے اس کی دعایا کے بارے میں إوج يو ہو گی ۔ را لفرض گویا) متما رہے میں سے کوئی مذ ہو گا۔ جس میں سے مرا کی سے علیحدہ سوال نہ ہورکوشش کرد کمیں تم ظلم تو ننیں کرتے۔ اور حق داروں سے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرد۔ آپس میں بخش دو۔ اور آپس میں رحم کرو۔ متمار مين ايك دوسرت يرلعنت مذ بييج - اور مذايك دوسرت كو دبائ-محاسبه کر د را ورانجان بن جا وُ ا در د*رش*تی م*ز کرد ب* 

ایک دوسرے کی لغز شوں سے درگذر کرو۔ لوگوں کو انتد تعاسے کے پردہ میں رہنے دو۔ بلا ٹوہ اور تلاکش اچھی بات کا سم کرد۔ اور بری بات سے منع کرد۔ جو سامنے کریں۔ اسے نا پسند کرد۔ اور جو چھپا سے۔ ہمیں اس سے کیا۔ بردہ پوشی کرد۔ انتد تعاسے ہماری پردہ پوشی کریں گے۔ نبی کریم

صلی امتُدعيم وسلم نے فرمايا (اسلامی) سزاؤں کونشکوک وشبهات کی بنا، پر ساقط کر دورا در حضرت علی بن ابی طالب کرم استدوجه سے فرمایا - اے علی ا اس کی مانند بھرگواہ بنا اورسورج کی طرن انتارہ فرمایا۔ احسان بیہ كمتم دد اور ا بناكوئى بى حق لور اور اگرتم سے بوسكے تو ا بنا سارا حق بخش دو۔ اور اس برا ورجیز کا راینے پاس سے) اضافہ کرو۔ یہ بات تمارے ایمان دیقین کی طاقت اور تهارے اپنے پر ور دگارِ اعلیٰ پر جروسہ کی طرف لوشتى بيه رجب تم تول كر دورتو برها دورا منتد تعالي قيامت كروزمتهاري میزان برها دیں گے۔اے تولنے والو! برهنی دو۔ الله تعالى تهيں جو بيز دیں گے۔ بڑھتی دیں گے بنی کرم صلی استعلیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب دوسرے شخص سے روپوں ایسی کوئی چیز قرض لو۔ تو ا دائیگی کے وقت تو لئے والے کے لیے فرما یا۔ تول اور برط حا دو بجب تم سے ایسے میں کو نیکسی آدی سے کوئی چیز قرض کے توجو اس سے لی۔ اس سے اچھی اس کو دے ۔ اور بہلے ایس میں شرط کیے بغیراس کو بڑھتی دے۔

اسے لوگو ؛ استٰد تعالے سے استٰد کا قرب خریدہ۔ استٰد سے استٰد خریدہ۔
اور جونیسے ہیں۔ تو ان کی تو قادیخ پڑی ہے۔ نہ بڑھتے ہیں۔ اور نہ گھٹے ہیں۔
چاہے تم ان کو مانگو۔ چاہے تم ان کو نہ مانگو۔ چاہے تم اپنے پر ور دگا رکی
عبادت کرو۔ چاہے تم اس کی نا فرمانی کرو۔ چاہے مجبلائی کرو۔ چاہے براتی
کرو۔ ان کا پیچھے والا آگے نئیں ہوتا۔ اور آگے والا پیچھے بنیں ہوتا۔ تہیں
لازم ہے کہ تم اپنے دل سے مخلوق سے نکل جاؤ۔ اور خالق کے ساتھ اپنے
ہیدول کے قدموں پر کھڑے ہوجاؤ۔ بے شک استٰد ہی رزاق ہے۔ اور
عیرامتندمرزوق (رزق دیاگیا) وہی عنی ہے اور غیرامتٰد مرزوق ہے۔ وہی

تادرہے اور غیرامتد عاجز ہے۔ وہی محرک مسکن مسلط اور سخر رحرکت دینے والے بسکون دینے وال کسی کوسر بھے کھڑا کر دینے والے اور کسی کو زیرکردینے والا) ہے۔ اورساری غلوق اس کے سامنے اسباب ہے۔ ہر پیزے میے ایک سبب بنا دیتاہے مخلوق کو پیراسباب اور دنیا کو اسب داوں سے اپن خلوتوں سے راپن جلوتوں سے اور اپینے باطنوں سے مصلا دوراس کے ماسواکوا پنے دلوں سے نکال دوراس سے بچور کرتم لینے دلوں ی طوف دیکھو را ور ان میں غیرانٹد کی طلب اور عیرانٹد کا ارادہ ہور اور اسلام لادُر تابعداري كرورايك سمجهور توحيدا ختياد كرورا ورتضاير داضي ر ہو۔ اور فیصلہ میں فنا ہو جاؤ۔ اپنے پروردگارِ اعلیٰ کی سنو۔ اور اسس کی مخلوقة كى سننے سے الگ رہور مخلوق سے الگ رہور ا در اس سے اندھے ہوجاؤ۔ بہا دری کی گھڑی جب کی گھڑی ہے۔ تم سب تو بر کرو۔ اسی گھڑی اسنے داوں سے توب کرو موت اور اس کے بعد کی چیزوں کویاد کرو نبی كريم صلى المندعليه وسلم فرات عظم اس كوزياده يا وكرورا ودمزول كمذمت كرور بيس جس ف مقود سيس يا دكيا راس كوزياده ملادا ورجس في بهت یس یا دکیا۔اس کو محقورا کیا موت کی یا و دلول کی بیماری کی دوا ہوتی ہے۔ اوراس کے بادل دلوں پر برستے ہیں رموت کا تعبلانا دل کوسخت کر دیتا ہے۔ اور اس کو طاعت میں سست بنا دیتا ہے۔ اور مخلوق کی طرف کی فا اور مخلوق كى طرى منسوب كرنا اوراس كى طرىف نقصان اور نفع كامنسوب كنااس كوكافربنا بريتا ہے۔ اور اس كوبرا بناديتا ہے۔ اور اس كو اينے پرور دگار اعلیٰ کی دمیر سے روک دیتا ہے۔ انسان پر اعتماد کرنا ایمان کو كم كرتا ہے۔ اور نقين كے نوركو مثابة ہے۔ اور ول كواس كے يور د كاراعلى

سے ردک دیا ہے۔ اور اس کی طرف سے بیزادی کو دعومت دیا ہے اور اس کی نزدیجی کے دروازہ کو بند کر دیا اس کی نزدیجی کے دروازہ کو بند کر دیا ہے۔ اور اس کی نزدیجی کے دروازہ کو بند کر دیا ہے۔ اور افسیس متما رہے پر دم کیسے مرتے ہو۔ اور تم اس چیز پر ہوجس پر کہ تم ہو ۔ اور تمارے دل اپنے پر وردگار اعلیٰ کے ایمان ولیقین ۔ توجیدہ افلاص اور علم ومعرفت سے خالی ہیں ۔ بذصیبی تماری ۔ متماری شوخی کتنی زیادہ ہے کہ تم نے رات اور دن اپنے پر ور دگار اعلیٰ پر اعتراض کو اپنی عادت بنالیا ہے۔ اعتراض کر ای والا قرب کی مختلی ہُوا انہیں پاتا ۔ اس کے داورہ بھی نہیں پڑ تا ۔ اے دلول کے فیرو ۔ اے ایمان کے بذصیبو۔ اعتراض کرنا جھوڑ دو۔ اے امٹد ؟ ہمیں اور اپنی لیسندیدہ چیزوں کو اکھا کر دیجئے ۔ اور ہمیں اور اپنی ایسندیدہ چیزوں کو اکھا کر دیجئے ۔ اور ہمیں دنیا اور میں دنیا ور اپنی نہیں دیے ۔ اور ہمیں دنیا اور میں دیے ہے ۔ اور ہمیں دنیا اور میں دیے ہے ۔ اور ہمیں دنیا ور اس سے بچاہے ۔

### چوالىيىوىيىجاسس بر

ایک بزرگ سے منقول ہے۔ فرمایا۔ کہ منافی چالیس سال تک ایک ہی حالت پر باتی رہتا ہے۔ اورصدیق (سچا) ہر دن چالیس مرتبہ بدلت ہے۔ منافی اپنے دل اپنے مزا۔ اپنی طبیعت ۔ اپنے شیطان اور اپنی دنیا پر قائم رہتا ہے۔ امٹ والوں کی خدمت میں منیں رہتا۔ اور مذریا کاری کی بنا پر ان کی طوف بڑھتا ہے۔ اور مذر فربانی ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا سادافکو کھانا۔ پینا۔ پدنیا۔ شادی کرنا اور مال جمع کرنا ہوتا ہے۔ کوئی پرواہ منیں کرتا کس طریقہ سے حاصل ہوا۔ اس کاجسم اور اس کی دنیا آباد ہوتے ہیں۔ اور اس کی دنیا آباد ہوتے ہیں۔ اور اس کا دن اور اس کا دین برباد ہوتے ہیں۔ مخلوق کونوش کرتا ہے۔

اورخال کو ناراض کرما ہے جب مک اس کا نفاق رہتاہے۔اس کا دل سخت اورسیاه می دہتا ہے بینانچر نز الما سے اور نزلیندسے پیچاہے۔ اور مذنع مت كوقبول كرمّا ہے اور مذموج سے سوجیّا ہے ۔ چنا مخبر ملائت بر عاليس سال مك ايك مالت ير رجتا بيدا ورصديق رسيا) ايك مالت يرمنيس رئتا ہے۔ اس واسطے كه وه مقلب القلوب ( دلوں كے بھيرنے والے) كے ساتھاس كى قدرت كے سمندر مي كھس كرقائم دہتا ہے۔اس كى امراس كولمبندكرتى ہے اور پير جمكاتى ہے ، وہ حق تعاسے كے اير پيراور اس كى المط مید میں جنگل کے پر کھیت کے بودا منلانے والے کے سامنے مردہ نملانے دالی اور جنانے والی کے اعقول میں بچہ اورسوار کے بلا کےسامنے گیند کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اپنا ظاہرادر اپنا باطن اس کے حوالہ کرچیکا ہے۔ ادراس کی تد برسے راضی ہوچکا ہے۔ اس کو اپنے کھانے کی۔ اپنے سونے ک اور اینے مزول کو فکر منیں ہے ۔ بلکراس کا فکر اینے پر وردگار اعلیٰ کی خد ا ور اس سے راصنی ہونے میں ہے۔ اور اسی واسطے ایک بزرگ نے فرمایا۔ الله والعدان كا كهانا مربينول كاكهانا - ان كاسونا و وب برول كاسوناً. اور ان کا بات کرنا صرورت کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دلوں سے اس طرح یر کیوں نہ ہوں جب تک دوسرا گواہی نہ دے۔ اہنوں نے لینے بروردگار كے علادہ كو تعبلا ديا ہے۔ دنيا و آخرت اور اس كے ماسوا سے يرے ہو كئے يں اس كے دروازہ يرجك كئے يس اس كى موافقت كے دروازہ کی دہیز سے جسٹ گئے ہیں۔ اور رضا مندگی اوربے پرواہی سے ال گئے ہیں۔ تصنا و قدر ان کی خدمت کرتی ہے۔ اور ان کی آنکھول کے درمیان بوسددیتی ہے۔ اوران کو اسف سرول براعقاتی ہیں۔ اگرتم استدوالول

میں سے منیں ہور تو امتٰد والول کی خدمت کرو۔ ان کی صحبت اختیار کرو۔ ان کے پاس بیٹوران کے قریب ہوجاد ان کے لیے اپنے مال فرج كرو-ان كے افعال كى بيروى كرو- مذكر ان كاكلام نقل كرف اوراس كو ا چھا سمجھنے اور اس پر تبحب کرنے کی روستی اپنے دل کی کرور مذکر اپنے كرول كى يبينو وهجس كوعام لوگ پينتے بين يكرو وه حس كو وه منين كرتے ـ مم کھانے ' پینے اور شادی کرنے میں ترک دنیا منیں سمجھتے۔ امتد تعالیے نے فرمایا ہے۔ "ترک دنیا کی نئی بات اہنوں نے نکالی تھی رجیم نان کیلئے سنیں انکھا تھا ؛ نبی کر مصلی استرعلیہ وسلم نے فرما یا۔ اسلام میں ترک دنیاکی بات ہنیں ہے۔ برگزیدہ مندوں کی خانقا ہیں ان کے اپنے دلوں میں ہوتی ہیں۔ اوران کی روشنی این جا نول - اینی نفسانی خوامهشوں اور اپنی طبیعتوں پر ہوتی ہے۔ بینا بخدان کی تنمائیوں میں اس کی مناجات میں ان کو لینے برورد گاراعلیٰ سے مشا ہدہ کی بنا پر محبت حاصل ہوتی ہے۔ حق تعاسے جب تم کومیری فربان سے نیکوں کے حال کی خردیتے ہیں توان میں سے ایک دوسرے کو میری زبان پرنصیحت تبول کرنے کی خبر دیتے ہیں یس تم نصیحت تبول کردروہ تہیں رباطن کی صفائی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ تہیں اپنی مخلوق کو بھوٹے نے كى طرف اوراين طرف رغبت كرنے كے ليے بلاما ہے ۔ وہ تميں بلاماہ كمتم اس كويا دكرف والول مي برجا ذرتاكماس كے ال يا ديا كرصبركرور سچا بندہ اپیے مولائے کریم کی تلاکش میں دہتا ہے ۔ ظا ہرمیں ۔ باطن میں ۔ خلوت میں علوت میں ۔ رات میں ۔ دن میں سختی اور نرمی کے وقت اور تعمت اور محرومی کے وقت اس کو یا دکہ تا رہتا ہے۔ بیال تک اس کی یاد اس کے بال ہوتی ہے۔اینے بال اپنی طرف اور اپنے دل میں اس

کی یا دسنتاہے تم امتٰد والول کے آرام سے غافل ہو۔ اے آرام سے غافلورتم غافل مررتم ابني ذمه وادايون سے دُور مورتم دنيا كے معاملات ميں عقلمند ہو ۔ آخرت کے معاملات میں جابل ہو۔ تم دلدل میں ہو۔ جتنے ملتے ہو اتنے ہی دھنستے ہوسچی بیناہ رتوبرا ورعدرخوا ہی کے ساتھ اپنے ابھامتٰدتعا ك طرف برها ؤر تاكم تهين اس بييز سے بيرا وے جس بي تم يھنے ہور خردار مورئي تين اين دلول كى رائن خوامشول كى رائن طبيعتول كى -اسے مزوں کی اور اپنی کسرشان برصبر کرنے کی طرف بلاتا ہوں رتم میری بكاركاجواب دورا ورتم جلديا بدرياكس كالحيل ديجه لوك ينجروارمور یس سی سرخ موت کی طرف بلاتا ہول ۔ اسٹر کے نام سے کون جرات كرتا ہے .كون آ كے ہوتا ہے .كون جسارت كرتا ہے .كون خاطريس لاتا ہے۔ دہ وت ہے بھر بھیشہ کی ذندگی ہے ۔ مھاگومت ، صبر کرو۔ پھر صبر کرد گھڑی عرصبر مہا دری ہے ۔ اپنے پر در دگار اعلیٰ کی موافقت پر صبر ويتميس سيحس في رصا بالقضاك بوجد كواعقايا والمنز تعالي اس کے بوجھ کو اعظائے گا۔ اور اس کا نام بہا دروں کے دفریں تھے گا۔ جس نے اپنے دل میں خیال کیا ریقین کا مالک بنا۔ اور حس نے اپن چاہی پيز كوجان ليا راس پرخ چ كرده بيز آسان بوئى - اپني جگه جھے ربو-اور جلدی مت مجاؤ۔ سے قدموں سے چلے آؤ۔ بیاں تک کم حق تعالیٰ کا دوازہ کشکھٹاؤ۔ اور اس وقت تک مزھیوڑو بجب تک کہ دروازہ نتما رسے یے کھول نہ دیا جائے ۔ اور سواریاں متاری طرف نکل ایش ۔ اسس سے این ماجتیں ما نگے میں امیدی لگاؤیجسطرح متیں اسے بادشا ہول، نوابوں اور اچنے مالداروں سے امیدی لگانا بیسندسے ۔ لینے بروردگا راعلی

کی تلاکش کرنے اور اس میں فنا ہونے کے سلسلہ میں اپنے اگلوں کی بیروی کرو۔اے امتٰد!آپ ہمادے ہر دردگار ہیں اور ان کے برور دگار ہیں۔ ہارے خالق میں۔اوران کے خالق میں۔ ہادے رازق میں اور ان کے رازق ہیں بچنا بخے ہادے ساتھ بھی ان کا سامعا ملر فرائے ہادے میں اندرسے اور ہمارے اوبرسے بادشا ہوں اور غلاموں ۔ نوابوں اور ابعدادی مالدار ول ا در تنگدستول بخواص ا ورعوام . منتگے ا در سستے ا ور زیادہ ا ور مقوار ہے کی شانوں کو اپن طرف نکال یکھئے بہیں اپنی یا د دیجئے۔ ہمارے سے اپنے معاملات میں مهر بانی کیجئے۔ ہمیں اپنے قرب سے قریب کیجئے ۔ اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے مانوس کیجئے۔ ایسے شیرون اینے بندوں ا در مرجا نورجس کی جوٹی آپ کے قبصنہ میں ہے ا درجس کی موت پر گرفت ہے۔ کی برائی سے کانی ہوجا ہے۔ ہمارے لیے ہروں کی برائی اور نا فرما نوں کی جال بازی سے کانی ہوجائے بہیں اینے اس گروہ میں سے بنایے جب كے لوگ آب كى جانب اشاره كرنے دا ہے - آپ كى راه بائے دائے آپ كى طرف بلانے دائے۔ آب كے سامنے عاجزى وانكسارى كرنے والے ادر آب سے مکبر کرنے والول ۔ اور آپ کی مخلوق میں سے ایمان والول کے ساتھ تكركرف والولس تكركرف والع بسرآين

## بينتالبيور محلس:

مخلوق کے بازارسے گذر کر بار ہوجا ؤ۔ ایک دروازہ سے داخل ہو۔ ادران سے ( دوسرے دروازہ سے) اپنے دل سے اور اپنی نیت کے ساتھ نکل جاؤ۔ اور اس ایک جنگی پر ندہ کی طرح سے ہوجاؤ جو نہ مانوس کر آہے۔

اورنہ مانوکس ہوما ہے۔ نہ دیکھتا ہے اور نہ دیکھا جا تا ہے ۔اس طرح سے ربور بیاں تک کرمتها را دل متهارے پرور د کار اعلیٰ کے درواز ہے قریب ہوجائے بیں املد والوں کے دلوں کو بیاں کھڑا دیکھے بینانچہ وہ متہارا استقبال کریں اور تہیں کہیں کہ تماری سلامتی ہی تماری مبارک با دہے۔ اور متماری انکھول کے درمیان بوسہ دیں رجیر دروازہ کے اندرسے مربانی كا باعقد بالمرفيك يس متهارا استقبال كرسد ورتهيس الطاكرم جائد اور تهادا اچی طرح بنا وُسنگار کرے بہاری طرف متوجہ بہویمبیں کھلائے بہیں بلائے بتہیں خرکش کرے۔ اور تہیں اس کی سیرا در انتظار میں دروازہ بر بھائے جومریدوں اورطالبوں میں سے آئے۔اس کا معقد پکڑے اور تماری آمد کے وقت اس کو متمارے ماعقد کے حوالہ کردے بجب متمارے لیے یہ باست سیح به وجائے ۔ تو مخلوق کی طرف نکلو۔ اور ان کے درمیان اس طرح رہو جیسے مرمینوں کے درمیان معالج علیہ بالكوں کے درمیان عقلمند جیسے اپنے بچوں کے درمیان شفق ہاپ ۔اس سے پہلے کوئی بزرگی نئیں تم ان کیلئے منافق ہوگے تم ان کے بندے ہوگے ۔ تم ان کی اغراض کے تا بع ہوگے۔ تم محمان كرتے ہوركم تم ان كاعلاج كرتے ہور حالانكم تم ان سے شرك كرتے ہو۔ ان کاعلاج ممارے لیے سزابن جائے کا کیونکہ جہالت سے تبی خرابی ہوتی ہے۔ اتنی اصلاح سنیں ہوتی ۔

مطلب کی بات کرو۔ اور بے مطلب بات چھوڑو۔ اگرتم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان میا ہوتا۔ تو ممتیں اس سے زیادہ ڈر ہوتا ۔ اور اس کے سلمنے بات جیت مقوری ہوتی ۔ اور اس واسط نبی کریم صلی اولٹہ علیہ وسلم نے فرمایا حس نے اولٹہ تعالیٰے کو بہچان لیا۔ اس کی زبان اٹھی بعیٰ گونگی ہوگئی۔

اس کی دل کی زبان کے گنگ کے ساتھ۔ اور اس کے دل کی ۔ اکس کے باطن کی اس کے اندر کی۔ اور اس کے صدق وصفا کی زبان بولتی ہے۔ اوراس کے باطن کی زبان گونگی ہوجاتی ہے۔ اور اس کے حق کی زبان بولتی ہے۔ اور بےمطلب بات میں اس کی بات چیت کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اورمطلب کی بات میں اس کی بات جیت کی زبان بولت ہے۔ اینے حق میں اس کی طلب کی زبان گونگی ہوجاتی ہے۔ اور حق تعالے کی طلب کی زبان بولتی ہے معرفت سے متردع میں کلام منقطع ہو جا تاہے۔ اوراس کاسارا وجود بھیل جاماہے ۔خودسے اور تمسے فنا ہوجا ماہے۔ كيرا كري تعالى چاجة بي . تواس كو كھول ديتے ہيں يجب ان سے كلام منظور ہوتا ہے۔اس کے لیے زبان پیدا کر دیتے ہیں ۔ا دراس سے اس كوگويا فرماتے ہيں ۔ اورحكمتوں اور بھيدوں ميں سے جو چاہتے ہيں ۔اسسے اس کو بلواتے ہیں۔ اس کا کلام ایک دوا میں ایک دوا۔ نور میں ایک نوار حق میں ایک حق - درستی میں ایک درستی مستقرائی میں ایک سقرائی بن جاتا ہے۔ یونکہ وہ اللہ تعالے کے حکم سے اپنے دل کے ساتھ ہی بات کر تاہے۔ جب بغیر حکم کے بات کر ما ہے توکسی جیز کا مالک منیں ہوتا۔ غالب امر و نعل سے ہی بات کر تاہے بجو دبالیتاہے۔اورجب اس طرح ہوتاہے توحق تعلط اس بات پر بهت كريم بين ـ كم اس غالب پرگرفت فرمائين ـ عبس میں مزنفس ہے مذنفسانی خوامش ہے۔ منطبعت ہے، منشیطان ہے۔ ا در دنه می اداده سے مصید ایک مرده استے بولنے بر-اور ایک سونے والا خواب دیکھنے پر بکڑا نئیں جا تاہے۔ حالانکہ دونوں اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس میں اس کا عل کرتے ہیں۔ مردہ لوگوں سے ان کی موت کے بعد بھی

كلام سناكيا ہے بيس نے مخلوق سے بغيراس صفت كے كلام كيا۔ تواس كاچپ رمنا بات كرنے سے بہترہے يہلى صف ميں محض بها در لوگ ہى نطقے ہیں ہو بغیر بہادری اور بغیر جیت کے مبلی صف کی طرف نظاما ہے۔ ہلاک ہوتا ہے خوابی متماری مقم المند تعالي عجست كا دعوى كرتے ہو۔ اور تم مفرانتد سے عجب كرتے ہو متاوا دعوىٰ متمارى الاكت كاسبب ہوكا -مجبت كا دعوى كيس كرت مور اور اين بال اس كى علامت تو ديكية منيس ہور عبت بغیر دروازہ اور بغیر بنی کے گریس آگ کی طرح ہوتی ہے۔اس کا شعله اس کے اور سے نکلتا ہے بعب اپنی مجبت کے دروازہ کو بند کرلیتا ہے۔ اور محبت کو چھیا تا ہے۔ اور وہ اس سے ایسی زبان سے جو اس سے فاص ہے۔ اور ایسے کلام سے جواس سے خاص ہے۔ ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے مجبوب کے ساتھ کسی دوسرے کومنیں چاہتا۔ اور یہ بات اس کی بڑی شانوں ادرائس کی سجائی میں سے ہے۔ اے جھوٹے۔ اے مخرے خاموش رہو۔ تمان میں سے کہاں ہوتم محب بنیں ہو جعب کے لیے توایمان ۔ حرکت۔ اور ب قراری ہوتی ہے۔ اور مجبوب کے لیے سکون ہوتا ہے آغوش مجبت میس سکون سے سورہا ہوتا ہے دعب شقت میں ہوتا ہے ۔ اور محبوب کے يدراحت ہوتی ہے بعب معلم ہوتا ہے۔ اور محبوب علم ہوتا ہے محب مفید ہوتا ہے۔ اور مجبوب آزا د ہوتا ہے۔ بحب دیوانہ ہوتا ہے اور محبوب عقلند ہوتا ہے۔ بچرجب سانب کو دکھتاہے جینتا ہے اور حواء نے حب مانپ کو دیکھا. خاموکش رہی ۔جو درندہ کو دیکھتا ہے۔ اور عِالَة باورورندے درندول سے تھیلتے ہیں۔

الله تعالي في زمايا ب اورالله سه درور اورالله ميس كا

يرها دے گا "محب ڈرنے والا اورایے آب کوسنوادنے والا ہوتاہے۔ دروازه پراپنے باعد باؤں اور اسے دل کوسنوار ماہے ایس حبب سنور جاتا ہے۔ قرب کے دروا زہ سے داخل ہوتا ہے جکم دروازہ پر سے چلاجا تا ہے۔ اورعلم دروازہ کے اندرجا تاہے یعب نے مکم کے دروازہ کوسنوادلیا اس سے علم مانوس ہوا۔ اوراس نے اس کوکام کا ماک بنا دیا۔اوراس كومالداركرديا اوراس كوغزان وس ديا عكمشترك دروازه سيدا ورعلم خاص دروازه سبے بومشترک دروازه برحسن ا دب اور طاعت اختیار کرتا ہے۔ دہ خاص دروازہ کے پیچے سے مانوس ہوجا ماہے۔ بیارول کے گروہ یں سے ہوجا آہے۔اس وقت تک کلام ہنیں جب تک کر داستہ کو لازم بكرنے والوں سے تمارى باست لمبى مز ہوجائے۔ اور بندگى ثابت مز ہوجائے۔ اورتم است نفس بیقین اورقصور کی نظر مذکرد حراست نقصان پرنظر کرتا ہے اس كوكمال حاصل موتا ب- اورجوا يخ كمال برنظر كرما ب اس كونقصان موتاب. الس كود تفيك كروك منوره كرو راه يا وكر مبركرد. كاميابى بوكى كوشش بوكى برداشت بوكى صبر كدد متهادس برصبر بوكا يؤش كرور تهادب سے خوش بول كے معنبوط بكرور تميي مضبوط كيا جائے گا۔ سلامتي بهيجورتم سلامت رموسك موافقت كرورا ورمتيس توفيق دى جائى . فدمت کرد. اور بتاری فدمت کی جائے گی ۔ دردا زہ کولازم پکود ور اور متارے میے تھلے گا۔اس سے شابی مذکرو۔ اور متیں دیا جائے گا عزت كرد تاكر متمادى عزت كى جائے . قريب بوجاؤ ـ اور متيں قريب كياجاتے كا اوركوشش كرد-ادر متمارك ليه كوسش ك جائے كى ـ دل جب اين بردر دگام اعلیٰ کی طرف مجابدوال. تکلیفول ا در داستول کوسطے کرنے والے

قدموں برچلتا ہے تواس مك يسنے جاتا ہے۔اس كے بال جاربتا ہے۔ اس کے لیے لوطنا یا تی تنیں دہتا ہے حکمت سے قدرت اور آلات واسب سعد صانع اورمسبب كى طرف منتقل مورة بداين مشيت سے البنے ياور گار اعلی کی معیشت اورایی حکت اورسکون سے اسے برورد کاراعلی مے حکت و سکون کی طرف منتقل ہوتا ہے۔اے دنیا کے طالبو ! جب تک تم اس کی طلب میں رہو گے۔ قمشقت یس رہو گے۔ وہ این سے بجا گنے والے کو ڈعونڈتی ہے۔ایے سے جا گنے دائے کوخوداس کے پیچے دوڑ کر آزماتی ہے لیس الراس کی طوت توج کر آہے۔ اور اپنے تھوٹ پر دلیل بڑ آہے۔ تواس کو میرتی ہے۔ اور اس کی خدمت کرتی ہے۔ بھیراس کو مار ڈالتی ہے۔ بس اگراس کی طرف توجهنیں کو تا ہے۔ اور اپنی سچائی اور خدمت پر ولیل بکر ناہے۔ تم اس سے بے رغبتی اختیاد کرکے اور اس سے بھاگ کر ہی فائدہ المعادُ سكے ۔اس سے بھاگو ۔ جو تكرير مار دالنے والى دھوكر دينے والى اورجادو كرنے والى ہے۔ اس كواب نے دلول سے اس سے پہلے تھيور دو۔ كريہ تميس چوڑے اس سے بے رغبتی افتیار کرد۔اس سے پہلے کہ یہ تم سے بے رغبتی اختیار کرے۔اس سے شادی مذکرد۔اگرتم نے اس سے شادی کی۔ تواپینے دین کو اکس کا مرمقرر مذکرو ۔ یہ شادی کر تی ہے۔ پھرطلاق دیتی ہے۔ اکس کا شادی کرنا ا دراس کاطلاق دیناکستی جلدی ہوتا ہے۔ اگرتم نے اس کولینے دین سے طلاق دیا۔ تو ممارا دین اس کا ممر ہوگا۔ بچنکر مذونیا کا بدلہ مروما ہے۔ اور شید مومن کا خون آخرت کا بدلہ ہوتا ہے۔ اور محب کا خون مولیٰ کے قرب کا بدلہ موتاہے۔بلسیبی تمادی تم حب تک دنیا کی خدمت کرتے رہو گے تو وہ متارا نقصان بی کرے گی را ورمتیں فائدہ مز دے گی رجب وہ تماری خدمت

كرنے مك جائے گى توتميس فائدہ دے كى اور متمارا نقصان مذكرے كى ۔ تواس کواینے دل سے دور کرو۔ اورتم اس کی عجلائی۔ اس کی خدمت اوراس کی ذامت دیکھ میکے ہور مومن کے دل کے سائنے اپنی بہترین صورت میں ہر طرح سے آلاستہ ہو کہ ظاہر ہوتی ہے۔ بھرتم کیتے ہو۔ ادی . تم کون ہویس وہ کمتی ہے۔ بئی دنیا ہوں ما درتم رویے بی<u>سے سے مجبت کرتے ہو۔ ایک بزرگ</u> سے منقول ہے کمئی نے خواب میں ایک بن سنوری عورت دمجھی ۔ تومی نے اس سے پوچھا۔ تم کون ہوتی ہورسیس اس نے جواب دیا ۔ مُس دنیا ہوں جِنالِخ مئں نے اس سے کمار کوئیں تحجہ سے اور تیری برائی سے اللہ تعالیٰ کی بیاہ چاہتا ہوں۔ تواس نے کمار دویے بیلیے سے دشمنی کروگے بر تمارے لیے مری برائی سے بینے کے بیے کانی ہوگا ۔اے جوٹو! اپنے پروردگار اعلیٰ سے ارادت یں ہرسے کے لیے برشرط ہے کم ظاہرا در باطن میں اس کے ماسوا۔ یہ وشمنی رکھے۔ ظاہر دنیا اس کے مزے۔ دنیا دار ا درجو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور مخلوق کی تعربیت وستائنس اور اس کی توجہ اور تبولیت ہے۔ اور باطن جنت ادراس کا آرام ہے جب کے بیے یہ بات صحیح ہو کئی ہے اس کے بے ادادت بھی صبحے ہوگئ ہے۔ اوراس کا دل اینے پرورد کا راعلیٰ کے قرب ہوجاتا ہے۔ اور اس کے قرب کا ہنشیں اوراس کامخلص بن جاتا ہے۔ چنانچاس وتت دنیا ایندروی کے ساتھ اور آخرت اینے روپ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ اپنی آداستگی سے اور وہ اپنے سرایا کے ساتھ آتی ہے۔ دونوں نوکوانیاں بن کراس کی خدمت کرتی ہیں۔ چنا پخراس کی اجھا ئی نفس کے لیے ہوتی ہے۔ نہ کہ دل کے لیے۔ دنیا اور آخرت کا کھانا نفس کے لیے ہے۔ بنہ كرول كے يادر قرب كا كھانا ول كے ياہے يى ہے جس كى طرف ئيں

تمیں بلاتا ہوں۔ وہ اپنی مخلوق کے بارے میں املاتعا لے کا ادا دہ ہے۔ بنہ كرده جس كيطوت تم بلاتے موراے منافقو إعقلمندوه بے جزنتا كم ير نظر كوتا ہے۔ اور کامول کے متروع سے دھوکہ منیں کھاتا ہے عقلمندوہ ہے جو دنیا اور آخرت جودونوں امتد والوں کے لیے لونڈیاں ہیں سے قرض لیتاہے یم ان كى خدمت كرتے ہورا ورتم ان كا كلام سنتے ہور دہ دونوں كو حواب ديتا ہے۔ ا دردونوں کا کلام سنتا ہے۔ دنیا سے خوداس کی تعربیت سنتا ہے۔ تواس سے وہ خرید ماہے حس سے اس کی درستی ہو۔ اور دنیا سے اس کے فانی ہونے کی بنا برب رنبتی کرتا ہے۔ اور دوسری (آخرت) کا خیال اس میے چواڑ تا ہے کم وه فنا ہونے والی سپدا ہونے والی اوراس کو اپنے بروردگار اعلی سے دو کئے والی ہے بیواس کی بیروی کرتا ہے۔ اور استدے سوا اس سے رغبت رکھتا ہے رچنانچہ دنیا اس کوکہتی ہے۔ مجھے اپنے سابیمیں مذلو۔ اور مجھے شادی مت كردراس واسط كمين ايك كرس دوسر كركم ك طرف اورايك ك قبضدسے دوسرے کے قبصنہ کی طرف منتقل ہونے والی ہول بحب میں کسی كو دنجيتى ہوں۔اس كو مار ڈالتى ہوں اور اس كا مال چيس ليتى ہوں ۔ مجھ سے ڈرد كرئي رمزه) حكيهانے والى - مار ڈالنے والى اور بے وفائى كرنے والى بول - مئيں فے کہی اس کا قول بورامنیں کیا جس فے میرے سے قول لیا۔ اور آخرت اس کوئتی ہے۔ میرے رفع مدو فروخت کی نشانی ہے۔ میرے یہ وردگا باعلی فرطتے ہیں۔"بے شک اللہ نے ایمان والول کی جانوں اور مالول کوجنت کے بدلے ظريدليا ہے يوس متمارے جيره ير قرب كى نشانى دىجيتى مول سوتم مجدكومت خریدہ اس واسطے کہ استارتها لے ہمیں میرے ساتھ منھیوڑیں گے جب اس کے ہاں یہ بات ثابت ہوگئی۔ اور اس نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ اور دونوں سے

است يرورد كار اعلى كوچاجت بوت بحركيارا سندف دنيااس كى طوت لوالادى. بنا نجر صرورت كے بغيراس سے اپنے نصيبے وصول كرتا ہے۔ اور آخرت كواس کی طرفت لوٹا دیا۔ تاکہ اس کا بدلراس کے لیے ہو۔ اسے اس کے اور اُس کے چاہنے والو۔ اے اس سے اور اس سے راحنی ہونے والورسنو۔ بیعس کوئن نے عمادے میے بیان کیا بھادے لیے دواہے رسوتم اس کو استعال کود جو کوئی كسى جيز كو جيوارة سهد وه بيزاس كو وهوندتى هيد يخلوقات كو جيوارور تاكم خالق متادے سے محبت کرے - امتد تعالے کے بال مجوب کی مثال ایسی ہے جیسے اس مربین کی مثال جو ایک شفق طبیب کی گود میں ہو۔ وہ خوداس کا ہو۔ اے لوگر ؛ میرے سے رہے بات اونصیحت ) قبول کرو۔ اور دنیا کوچیٹو اس واسطے کراس سے متہاری رغبت اور مجست متبیں آخرت اور تمارے پدوردگار اعلی کے قرب سے روکتی ہے ۔ اور بتارے دلوں کی انکھوں کو اندھاكرتى ہے ۔ دنيامي دھنسناتمين آخرت سے روكتا سے را ور ول كى مرضین متیں حق تعالے سے روکتی ہے۔اسے جا طو ا اخرت کے عمل سے دنیا مت کھاؤ۔ پیر ٹوٹے میں پڑو۔

تر ما ق کے بغیر دنیا کا کھانا مت کھاؤ۔ اس وا سطے کہ اس کا کھانا زمرطا
ہے۔ اس کا تریاق قواس کو جھوٹرنا اور اس کے دل سے (دانا فی کے سندر سے
قدرت کے سندر کی طرف طب سے اس طبیب کی طرف ) لکانا ہی ہے ، جر
تمارے لیے اس کے ذہر اور اس کے گوشت کے درمیان فرق کر دیا ہے۔
کیا تم نے سنا یا دیجھا منیس کہ سپیرا سانپ کو پکڑتا ہے۔
ادر اس کو پکا تا ہے۔ اور اس کے ذہر کو ڈھلکا تا ہے۔ بھر اس کا گوشت کھا تا
ہے۔ حق تعالے دنیا کی ذہر ان کا فرول ، گنگارول کے بیے کہ دیتے ہیں ج

اس پر اترتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرول کے یے کس طرح صاف ناکری۔ جبکہ وہ اس کے ہمان ہیں۔ ان سے وہ کرتا ہے۔ جو بحب اپنے مجبوب کے حق میں کرتا ہے۔ ان کے لیے ترشی سے شیرینی کو گندی سے سخری کو چن فیت ہیں جب سے چا ہست ہوتی ہے۔ ان کے لیے کھانا ۔ پینا۔ پہننا اور سب پیزی جن کی ان کو صرورت ہو۔ صاف کر دیتے ہیں۔ بہ تکلف ز ہداختیار کرنے والا کبھی صاف ہوتا ہے اور کبھی صاف نہیں ہوتا۔ کبھی کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بیٹھٹا ہے۔ اور ذا ہدوں کے لیے تو رحقیقت کھل جگی ہوتی ہے۔ چنا کیے گندی سے صاف چیز کو پیچانا ہے۔

رویسے صاف چیزاس کو پکارتی ہے۔ اور گندی تھی اس کو پکارتی ہے۔ الله والول كى طرفيس ايك، ي بوتى بير ان كے بيدايك بي طرف باتى رہتی ہے۔ ان کے سامنے مخلوق کی طرفیں تنگ ہوجاتی ہیں۔ اور حق تعالے كى طرف ان كے يے كھل جاتى ہے ۔ ال كے يے مخلوق كى طرفيس ال كى سچائى کے ماعقوں بندگردی جاتی ہے۔ اور ان کے دلول کے ماعقوں خالت کی طرفیس کول دی جاتی ہیں۔ بے شاک ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ بڑھ جاتے ہیں۔ بڑے ہوجاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں کے دروازوں پرگرد وغبار بڑجا تاہے۔ بس ان کے مالک اور ان کے خالی سوائے کسی کو ان میں داخل ہونے کی قدرت بنیں ہوتی ہے۔ استدوالوں میں سے سرکوئی دنیا میں سورج اور چاند کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دونوں دنیا کی روشنی کا باعث ہیں۔ اور دونوں کا دنیا کی طرف رخ کرنا جو کچھ اس میں ہے۔ اس کو جلا ڈانے۔ تم مردے ہو۔ زمین کی سطح پرکب چلتے ہوعقل سکھو۔ کہ ماتم کوعقل ہے اور ماتم مردوں میں سے برور تم مردوں کو مخلوق کے سرداروں اور اس کے بروں کو پیچانتے ہی نیں

ہو۔ تہاری بات بتہ دیتی ہے۔ نبوتهارے دل میں ہے۔ زبان دل کرت جان ہوتی ہے جب بہیں ایک اومی سے محبت اور دوسرے سے رسمنی پڑجاتی ہے۔ پھرتم اس کو عبت منیں کرتے ہورا در اس سے تم اپنے دل سے درطبیعت سے دشمنی کوتے ہو بلکہ ان دونوں کے حکم سے رو گردانی کرور دونوں کوقران و مديث كے سامنے بيش كرو- اگراس سے مل جائيں جس سے تم محبت كرتے ہو، تواس کی عبت کی طرف بڑھو۔ اور اگراس چیزسے مل جائی جب سے تم وشمنی ر کھتے ہورتو اپنی اس سے دشمنی سے باز اور اگر دو نوں اس سے خلاف کری رتواس کی دشمنی کی طرف بڑھو رخوا بی متماری رتم مجھ سے دشمنی کرتے ہو۔ اس وجسے كمئي حق بات كتا بول راورتنين حق برجا ما بول . مجه سے محض امتَّد تعاليّے بيئے جابل بابت كا زيادہ اورعمل كالحقورًا ہى دشمني اورجالت كرِّنا ہے۔ اور مجھ سے محض ۔ قرب نے مجھ کو ہر چیز سے غذا دی ہے۔ میرے ارد کرد یانی بست ہے۔ ادر میں مینٹرک کی طرح موں رہے یا را منیں رکم بو کھ میرے پاس ہے اس کی بات کروں ۔ انتظار کرر ما ہوں کہ پانی ڈالا جائے ۔ اور میں بات کرول اس وقت تم این اور دوس کی خرسنو گے فاکب توب کرو گے۔ اے بنصیبو! اے گفتگارد! این بروردگاراعلی سے توبسکے ذریعہ سے کور اگر مجر کوانٹد تعالے اور اس کے علم سے شرم مذہر تی ۔ تو میں کھڑا ہوتا اور تمالے میں سے کسی کا ماعد بکڑتا۔ اور اس سے کتا کرتم نے ایسا ولیا کیاہے۔اللہ تعا سے توبر کرو بہارے حق یں اور ممارے سے کوئی بات منیں جب تک مولائے کریم سے بتارا ایمان رہمارا یقین اور بتاری معرفت صبوط مذہوجائے۔اس وقت تم مضبوط کراے سے مٹاک جاؤے۔ اور بیا متمارے ول کا اس کی طرف بینچنا ہوگا بینانچ نبی اکر صلی الله علیہ وسلم امتوں پر فو کریں گے۔ اے اپنے

زبان سے ایمان لانے والے ۔ اپنے ول سے کب ایمان لاؤگے ۔ اے اپنی طوت یں ایمان والے ہوگے ۔ ول کے جوت یں ایمان والے ہوگے ۔ ول کے ایمان سے ہی مخات ہے ۔ ول کے کفر کے ایمان سے ہی مخات ہے ۔ ول کے کفر کے ساتھ زبان کا ایمان اس میں کوئی فائدہ نئیں سے ۔منافق کا ایمان ان کا ایمان ہوتا ہے ۔ وقات ہوتا ہے ۔ وقات ہیں۔ اے استد کے بندو ۔ استاد تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے ۔ ورا وشد تعالیٰ کے فیض سے نا امید منہ ہو۔

اے دل کے مردوراینے ہروردگار اعلیٰ کی یاد اوراس کی کتاب اور بی کریم صلی امتر علیه وسلم کی سنست کی پیروی اور ذکر کی مجلسوں بیں حاضری میں بمیشکی اختیار کرور اور برچیز تهارے دلوں کواس طرح زندہ کردے گی جیکے مردہ زمین کو اس پر بارکش کا برسنا زندہ کر دیتا ہے رجب ول اسٹر تعالیے کی یا د پر بہشگی اختیار کرتا ہے۔ تواس کوعلم ومعرفت ر توحید و توکل اورا سوائے امترے روگردانی کرنی آتی ہے بختصریہ کد دوامی ذکر دنیا اور آخرت میں دوامی بغرکاسبب بنتاہے۔جب کا تم دنیا اور مخلوق کے ساتھ رہتے ہو۔ اس وقت مک تم توبیت و مذمت کا انر قبول کرتے ہو بچ نکہ یہ چیز تمالے دل میں بہماری نفسانی خواہش میں اور بہاری طبیعت میں پائی جاتی ہے۔ چنا پخرجب متهارا دل متهارے بروردگار اعلی سے مل عام اے اور متها را معاملهاس کے حوالے ہوجا ما ہے تو متهارا اس سے اثر قبول کرنا جا ما رہتاہے۔ اورتم ایک عباری بوجه سے آرام حاصل کرتے ہو جبتم اپنی طاقت اور ا پینے قرب پر اعتماد کرکے دنیا میں مشغول ہوجاتے ہو کا ثتی ہے ڈیکڑے مرتی ہے بشقت میں دائت ہے۔ اور ناراص کرتی ہے۔ اور اسی طرح جبتم اپن پوری طاقت سے اخرت بی مشغول ہوجاتے ہور تو وہ

تم كاس دا كة جور ا ورجب تم حق تعاسا سيم شغول بوجات بور تواس ك المقرى طاقت اوراس برتوكل كى بنا برمكش كادروازه كل جامات داور اس کی توفیق کے ماعقد فرما نبردار اول کا دروازہ کھل جا تاہے جب تم اس کی طلب كى جگر كى بنيج جاؤ. تواس سے طاقت اور توبر و تائيد حاصل كرنے ميں سچائی مانگور تمادے دل کے اور متارے باطن کے قدم دنیا اور آخرت کے شغل سے فارغ ہو کداس کے سامنے جمع جامیں گے۔ برنصیبی متاری متارا دل بماد ہے کیس کھاتے میں گڑ بڑ کرنے سے اسے محفوظ کرو۔ بہاں تک کراس کواپنے پرود دگار کی طرف سے عافیت نصیب ہو۔ برنصیبی تهادی۔ تم قرب خدا وندی کی کس طرح عرص کرتے ہورا ورمتمارا دل متمارے بر غالب ہے۔ اور متماری خواہش نفسانی سیس کھینچی ہے ، اور مزول اورلذوں ک طرف جھکاتی ہے۔ اور متماری طبیعت کی آگ متماری پر میزگاری در بیاری کو جلاتی ہے بعقل سیکھو۔ یہ اس کا کام منیں بچرموت پر ایمان وبیتین رکھتا ہے۔ یہاس کا کام نیں جوحق تعالے کے دیدار کامنتظرہے۔ اور اس کے حساب دکتاب اور نوک جمونک ریجه کیمی سے ڈر ماہے۔ مزمتیں کوئی فکر ہے۔ دنمتیں پر میز گاری عاصل ہے۔ ہتیں دنیا اور آخرت جمع کرنے۔ ان دونوں کے بادے میں سوچنے۔ اہل دنیا اور اہل آخرت کے ساتھ بیٹے اکھنے اور ان کے سامنے ذلیل ہونے میں دات اور دن چین منیں ہے۔امٹدوالے دنیا۔ زندگی اور مخلوق کی پریشانی کم از کم اعظاتے ہیں۔ان میسے ایک ک مثال اس آدمی کی ہے جس نے اپنی سوادی خراسان کی طرف جیجی۔

سوجم الس كاها صرب اور ول اس كاسارا گرب مومن اپنا مال افرت كى طرف جيجتا ب اس ف وال تفكاية كيا ب رسومبر كرتا ہے۔

اس میں آزما یا جا تہہے۔ اس کا سالا ول حق تعالے کے قرب میں ہوتا ہے۔
اور اس بیے نبی کرم صلی استعلیہ وسلم نے فرما یا۔ ونیا موس کے بیے قید خان ہے۔ مومن اپنے ایمان میں رہتا ہے۔ بیماں تک کم اعتد نعائے کو بچانے والا اس کا جانے والا۔ اس کا خزدیکی اور اصل میں اس کا بن جا تا ہے۔ جہنا کنجہ اس وقت اس کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔

ادرا پنے اس محل کی مجنی جو اس کے بلے جنت ہیں ہے۔ دارد عذکے حوالم کو بینا ہے۔ اپنے اباطن کو جنت کے دروازوں کی طرف چھپا تا ہے۔ اور مخلوق اور وجود کے دروازے بندگر تا ہے۔ اور اپنے آپ کو بادشاہ کے دروازہ بر ڈالٹ ہے۔ وہاں بیمار بن جاتا ہے۔ اور اس طرح گرتا ہے۔ گویا گوشنت کا محرف اگرایا ہوا ہے۔ منتظر ہے۔ کہ مرافی کے قدموں کا اس پر گزد ہو۔ لیس اکس کو دو ندیں۔ نظر کوم کے بڑنے نے اور کوم واحسان کے عاق کے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے۔ چنا بخرجونی وہ اکسس مال میں ہوتا ہے۔ اور اس مال میں ہوتا ہے۔ اور اس مال میں ہوتا ہے۔ جنا بخرجونی وہ اکسس مال میں ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے۔ بینا ہو جو سامنے مجمعت کی آخوش اور قرب کے پر دہ میں ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے۔ اور اس مال میں ہوتا ہے۔ اور اس مال میں ہوتا ہے۔ اور اس مال میں ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے۔

بس اس کا علاج کرتا ہے۔ اس کی طرف اس کی طاقت اوٹا دیتا ہے۔
اس سے عبت کرتا ہے۔ اور اس کے سامنے اپنا عال اور زیر راور جوجا ہے۔
یں نکالٹ ہے۔ اور اس کو ہر ہائی کے کھانا سے کھلا تا ہے۔ اور اسس کو مجدت کی شراب سے پلا تا ہے۔ جنا پڑاس وقت ہمرہائی نز دیگی کے گھریس کا آت ہے۔ راور طنے کی بزرگی سے فرسٹی ہوتی ہے۔ سادی مخلوق اس کے مائخت ہوجا تی ہے۔ راور حق تعالیہ داور حق تعالیہ کے اخلاق اختیار کے ہوتا ہے۔ راس واسطے کی اضاف کے اخلاق اختیار کے ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اس سے ملے والوں کے ال مخلوق کے اخلاق اختیار کے ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اس سے ملے والوں کے ال مخلوق کی اس سے ملے والوں کے ال مخلوق کے اخلاق اختیار کے ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اس سے ملے والوں کے ال مخلوق کی ال

کی مربانی سے عجرے ہوتے ہیں مسلمانوں اور کافرول کی طرف اور خواص و عوام کی طرف مربانی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ان سے شرعی حدود کی یا بندی كامطالبه كرتے بوئے سب برمر بانى كرتے ہيں دظاہر ميں مطالبہ بوتاہے۔ اور باطن میں مربانی ہوتی ہے۔ اے امتد کے بندو یجب تم استدوالوں میں سے کسی ایک کو دیچھور تو اس کی خدمت کرور اور اس کی (بات اور صیحت) تبول کرور اس واسطے کمئی بتمارا خیرخوا ہوں ۔ اے گھروں اور خانقا ہول مینفس طبیعت یوا بش نفسانی اورعلم کی تمی کے ساتھ بیے فلے والو بمتیں لازم ب كرعلم يرعمل كرف والے شيوخ كى صحبت اختياد كرد ران كى بيروى كرورائي قدم ان كے قدموں كے بيجيے والوران كے سامنے عاجزى كرور اوران كى تىكىنىگى بەصبر كرورىياں ىك كەئتارى خواجشات نفسانى زائل بو جائیں۔ اور متمارے دل شکستہ ہو جائیں۔ اور متماری طبیعتوں کی آگ بجھ حائے بینا کچراس وقت تم دنیا کو بہچانو کے رہیں اس پر انسوس کرو گے۔ وہ تماری باندی بن جائے گی۔اس پر بماری طوف سے ج قرص سے ۔ وہ متیں دے گی۔ اور وہی اس کے نزد میک متمادے تقسیم شدہ نصیعے ہیں۔ ان کو ہما رہے لیے لائے گی۔ اور تم اپنے پرور دگا رِ اعلیٰ کے قرب کے دروازہ یر ہو گئے۔ یہ اور آخرت اس کی باندیاں ہوتی ہیں۔ جوحی تعالے کی خدمت كرتاب يجب ول يس توحيد برورش باق ب تومرروز برهو ترى مي بوتا ہے۔ جوہنی بڑھ جا تا ہے۔ اور بڑا ہوجاتا ہے۔ اور ملبند ہوجاتا ہے تو زمین ك سطح برا ورأسمان كے اندر بغيرامتُذكومنيں ديجھتاہے سارى مخلوق اس كے ما بع ہوتی ہے۔ اپنے گھر کے باطن اور اپنے بروردگار اعلیٰ کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔چنانچہاس وقت اس سے ٹھکا نہ یا تا ہے۔ اور اس سے

ل جا تا ہے۔ اور اپنے زما مز کا با دشاہ بن جا تا ہے۔ تصنا وقدر اور حکم پر قدرت پا تا ہے۔ اور اپنے زما مز کا با دشاہ بن جا تا ہے۔ تصنا وقدر اور حکم بر قدرت پا تا ہے۔ با دشاہ کے پیٹے ہوئے اس کی خدمت کرتے ہیں اور ابنی ذات سے قریب کرتا ہے۔ اے لوگو! امتٰدا ور اس کے رسول اور اس کی مخلوق میں سے نیک لوگوں نے بچے فرمایا۔ وہ بڑی ذات بھی سچے ہے۔ اس واسط کہ اس نے فرمایا۔ اور اسٹنہ سے زیادہ بات کا سچا کون۔ اور اسٹنہ سے زیادہ بات کا سچا کون۔ اور انشاد سے زیادہ بات کا سچا کون۔ اور نیک لوگ بھی اس کی سچائی سے نیکے ہیں۔

جب بتهارے دل کوئ تعالے کے دروا ذہ پر کھڑا ہونا ابسند آجا تا ہے۔ توہمارا شرک اور مماری طلب زائل ہوجاتی ہے۔ اور مماراحسن ادب زیاده موجا تاہے صبرخا مشات نفسانی کوزاً ل کر دیتاہے صبرعادتوں كونناكرديا ہے۔ اور اسباب كوخم كرديا ہے۔ اور (تھوٹے) خداؤل كو تكال بام ركرتاب يم كرفقا برموس بورتم الشدتعالى اوراس ك رسول ور اس کے اولیاعلیم انسلام اوراس کی خلوق میں سے خواص سے جابل ہور تم دعوی جھوڈنے کا کرتے ہو۔ اور رغبت رکھتے ہور متمارا محبور نا قدموں کا منگرا بن ہے۔ متمادی ساری رغبت دنیا اور مخلوق میں ہے یتمیں اینے بروردگار اعلیٰ سے کوئی رغبت بنیں ہے۔ درے آؤ۔ اور اینے پردر دگار اعلیٰ کے سلف کھڑے ہوجاؤیصن طن اورحسن ادب کو بہتر بناؤ۔ تاکہ میں ہتیں ہما رہے پروردگار اعلیٰ کی راہ بتا وُں اورتم اس کی طرف راستہ پیچانو۔ اپنی ذات سے عزود کا لبکس اتا دورا درعاجزی کا لباس بینورعاجزی کرور بیال تک کمانکسار افتیاد کرور تاکه مراس چیز کوجس میں تم ہو۔ اورجس پرتم ہو۔اعظ جائے۔ یہ سب عص پر مرص ہے جب تم دل کے خیال ۔ خوا ہش نفسانی کے خیال ا در شیطان کے خیال . دنیا کے خیال او خرت کے خیال بھر ما دشاہ کے خیال

پھرسب کے آخریں حق تعالے کے خیال سے خوام شات سے رو گردانی کرتے ہو۔

جب متمارا ول سیح مروجارا ہے۔ توخیال کے وقت عظمر جارا ہے۔ اور کتا ہے۔ تم کون ساخیال ہو۔ اور تم کس کی طرف سے ہو۔ بس وہ کماہے۔ کر مُیں ایسا ویساخیال ہوں۔

متمارے میں سے بہت ساروں کوحص پر حرص ہے۔ ابن خانقابوں میں بیٹے مخلوق کی پوجا کرتے ہوریہ بات جمالت کے ساتھ محض تنایوں میں سے بیٹے سے بنیں اُتی ہے۔

علم - عالموں اور عاملوں کی تلاسش میں اتنا جلور کر چلنے کی رہمت ، باتی ىزدىد يال كى جلور كم چلىدى كوئى بيزىمادى چلىدكاسا تقدىدى دفرايا. عيرجب تم عاجز بوجاؤرتوا ينظام كم سائقة بيمظ جاؤر بيراين دل اوراين معنی کے ساتھ رجب ظاہری اور باطنی طور پر تھک بارجا و گے۔ تواسٹہ تعالے کی طرف سے قرب اور اس سے ملنا نصیب ہوگا جب تم اینے دل کے خطرے ضم کر دوگے اور متمارے اعضا اس کی طرف چلنے لکیں گے تو یہ تمارے اس سے قریب ہونے کی نشانی ہوگی بھنانچراس وقت خود کو حوالہ کر دے۔ اور راکے وال دے۔ یہ متمارے بیے حبگل میں خانفاہ بنائے گا۔ یہ متیں ویوا مذمین بی خاکے گا۔ یا متین آبادی کی طرف لوطائے گا۔ اور دنیا و آخرت، رجنوّں ۔ انسانوں اور فرشتوں اور روحوں کو ہمّیاری خدمت میں کھڑا کر دےگا۔ حب تم حق تعالے کے دروازہ پر کوٹ ہوجاؤ کے عجب بیز کیاعجب بیزی د کھو کے رتمادے کھانے کی متارے پینے کی متارے پیننے کی متارے وجود کی مجست . اور لوگوں کی تعربیب و مذمنت ریوسب چیزس حسانی اعمال

ہیں۔ دنکہ دلوں کے اعمال ۔ یہ ول باغ بن جائے گا جب میں درخت اور بیل ہوں گے۔اس میں جگل۔ وہانے۔ بنری اور بہاڈ ہوں گے۔ انسانوں۔ جنوں دخشتوں اور روحوں کے جمع ہونے کی جگہ ہوجائے گی۔ یہ بات عقل سے بالاہے۔اہامتٰد!اگروہ چیزجس میں نیں ہوں بی ہے۔ آواس کو چلنے دالوں کے لیے تابت فرما دیجئے رآپ نے فرمایا۔ تقویٰ بیال ہوتلہ، اخلاص اس جگه بوتاسیدا ورسیسنه کی طرحت اشاره کورسید سفتے۔ دیعیٰ ان چيزوں كاتعلق دل سے ہے. زبان اور عامق سے تنيس عركونى اصلاح عاہے. مشائخ کے قدموں کے نیچے کی زمین بن جائے۔ ان شیوخ کی صفت کیا ہے؟ دنیا اور مخلوق کو تھیوڑنے وائے ہیں۔ان دونوں کو اور جو کچھ عرمش سے سخنت الغرى مك ب ربعنى ساتولى) أسانول كوا ورج كيدان مي سيداور (ساتول زمینوں) کو اور جو کچھ ان میں ہے ۔ الوداع کمہ دینے والے ہیں۔ (ایسے ہیں) جنوں نےسب بیزوں کو بھوڑا۔ اوران کو ایسے تخص کی طرف الوداع کی۔ جو پيركېيى جى ان كى طرىت ، نربيلىڭ را درسارى خلوق كو كچو لرديارا در منجىلە خلوق وه خود هي بير. ربعني اينے نفوس اور ذوات كو تھي تھيوڙ ديا اور اب ان کی ستی اپنے پر ور دگار کے سا مقسیے۔ رکہ وہی فرمائے تو کھا میں اور بولیں۔ ورىزمىنى بندىك برس رجي ، جوتخص اينے نفس كا وجود ركھتے ہوئے الله تعلى كى صحبت كاطالب مور وه نفس برستى اورب مودكى ميس بع بجس كاذبداور توحيد صحيح برجائ وه لوگول كے باعتول اور ان كى سخاوت كى طرف سنيں د مجينا . وه خدائ بزرگ و برتر كے سواكسى كو دينے والے سنيں مجعنا . اور يز بیاس کے سواکسی کومبر بانی گرنے والاجا ناہے۔ اور اسے دنیا والو اتم سب كےسبان باتوں كے سننے كے كتنے محتاج ہو۔ اے يُراز حبالت زا ہددمتيں

ان باتوں کے سننے کی کتنی ضرورت ہے۔ بنا دھی زا ہرومیں سے اکثر لوگ مخلوق کے پیاری اورمشرک بے ہوئے ہیں رکسب زہد دعبادت جا ہ مال عاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے ، تم شرک سے اپنے رب کے دروازہ کی طرف عبالو اوراس کے ماس کارے رہور (مصیبتوں کے آنے سے بھا گومت)جب تماس كدردازب بركوب بواور متمادے بيچھے مصيبتي آئي تواس کے دروازہ سے جیط جاؤ بچ نکم تری توحیدا ورتیری سچائی کی میبت سے وہ سخودتم سے دفع ہوجائیں گی کیس حب تم بھیبتیں ایس ۔ تو تمارے لیے لازم ہے صبرواستقلال بکڑو ۔اس سے گلاب کا بانی ٹیکے۔ متمارے لیے کوئی بزرگ منیں تم دنیا میں عمل کرتے ہور دنیا اپنا حصد یالیتی ہے۔ اور تم جائے ہور کم كل آخرت بھى تتمارے بيے مور بتمارے بيے كوئى بزر كى منيں بخلوق كے بيے عمل کیا۔ اور چاہتے ہو۔ کوکل خالق متمارے لیے ہو۔ اور اسسے قریب ہو۔ ا وراس کی طرف نظر ہو۔ ہمارے مے کوئی بزرگی منیں۔ ظاہرا ورغالب تو میں ہے۔ اور اگرمتیں (کچھے) دے وہ بغیرعمل کے بھی مربانی کر دیتا ہے۔ اس وه اُسی بہتے میری سنو۔ اور عقل (سے کام) لو۔

ان کی بات سے ستردع کرتا ہوں۔ اور اس کی تعربیت کرتا ہوں۔ اشد تعالیہ اس کی بیروی کی برکت سے اس تعالیہ وسلم کی بیروی کی برکت سے اس کا اہل بنایا ہے۔ اور میں اپنے ابا جان اور اُئی جان رحمۃ استرعلیہ اسے بری ہوں ۔ میرے والدصاحب نے دنیا کو اس پر قالو پانے کے با وجود اکس کو جھوڑا۔ اور والدہ صاحبہ اس بات سے توب واقعت ہیں۔ اور ان کی اس بات سے واصی تھیں۔ دونوں نیکی۔ دیا ست ریخلوق اور میرے پر شفقت کے مالک سے راصی تھیں۔ دونوں نیکی۔ دیا ست ریخلوق اور میرے پر شفقت کے مالک سے ریخلوق سے سیس اور مرسل کی طرف آیا

ہوں۔این ساری فیراور نعمیت ان دونوں کے سائقداور پاس سمجھتا ہوں . مخلوق میں سے حضرت محمد صلی امتاد علیہ دسلم اور ارباب میں سے اپنے بردرد کار اعلیٰ کےعلادہ کسی کومنیں جا ہتا ہوں رہتاری بات بتہاری زبان سے ہے۔ بتاديد دل سينين ربتاري موريت سيد بتاريمار يعنى سينين. ايك محج دل اس بات سع باكتاب جرز بان سي نكلت ب راس كوين ك وقت دل اسطح بوجامات ويسيد يرنده يخره يس ميسرمنانق سعد میں رجب کسی فلیس میں سیجوں میں کوئی ایک منافق عاملوں میں سے کسی ایک سے بھڑا در محرا جا تاہے۔ تو اس کی بدری بوری تنا اس سے نکل جانے کی ہوتی ہے۔ ایندوالوں کے لیے دکھا واکرتے والوں۔ نفاق رکھنے والوں۔ عموط برلنے والوں ۔ وعریٰ کرنے والوں ۔ ایٹر تعالے کے دہمنوں اور اس کے دسول کو مصلی اعلاملیہ وسلم کے دشمنوں کے میروں پرنشانیاں ہوتی یں۔ اور مزید یہ نشا نیاں ان کی باقر سی ہوتی ہیں سیوں سے اس طرح عبار میں کو یا وہ حشر سے عمال رہے ہیں۔ درتے ہی کمیں لیے داول كن آك سے جلاندول - فرائے ان كو بجول اور فيكول سے دور د كھتے ہيں ۔ ان من الك بوام ك فزديك أوي بولك واحد بحرب كفاف مور ہوتا ہے۔ ان کے زدیک اس کا کھ وزن نس برتا۔

اے الاکور شارے بے طبیب کا حکم ما نما لازم ہے۔ بچ نکروہ شمایی امراض کاعلاج کر اسے۔ اور اس کی مانو۔ اور تم بڑے جا کہ گئے۔ تم شاگر کی پیری کرد ۔ کروہ تم کو استاد کے پاس اٹھائے جائے گا حکم علم کا غلام ہو تا ہے۔ اس کی بیروی کرد ما ورد بچھو ۔ کمیاں داخل ہو تا ہے۔ اس کے بیچے داخل ہوجاؤ۔ اپنے پرورد گارِ اعلیٰ کا دروازہ طلب کرد ۔ اور حکم کے ساعقہ ایجی طرح گزربر کرد۔

جوکہ دروازہ کا غلام ہے جب تم حکم کی بروی ناکردگے ۔ تو تمیں علم مک بھی رسائی نر ہوگی ۔ کیا تم نے اینے پر در دگار اعلیٰ کا فرمان منیس سنا۔ " اورجو تم كورسول دے . الس كو لے اورجس چيزسے تم كومنع كرے .سوچھوڑود! حب تم ایسے برور دگا راعلی کے دروازہ برحکم کے ساتھ اچھی طرح گزربسر کرو گے۔ اور اس کے سابھ پیکارو گے بہتیں جواب دے گا۔ اور متما ہے یے اپنے قرب کا دروازہ کھول دے گا۔ اور تم کو اپنی مربانی اوراپی عرب كے خووں پر بھائے گا۔اس كے مهان بن جاؤ گے۔ متمارے دلوں سے باتیں کرے گا ، اور بہارے باطنوں سے عبت کرے گا ، اور ان کو وہ علم سکھائے گا حب کو اپن مخلوق میں سے متمارے خواص کوسکھا ماہے۔ چنا پنے اس کا علم اکس کے اور منوق کے درمیان اور اس کا علم اس کے ا در متارے درمیان ہوجا تاہے۔ یوب کم حکم مشترک ہے۔ ا درعلم فاص ہے حكم ايان ہے . اور علم عيان ہے - اے الله ! جيس ہمارے اعمال مي علم وافلاص ديجة ـ اور بهي اين علم كى اطلاع ديجة .. اور ہماری اطلاع پر جا دیجئے۔ اور ہمیں دنیا ہیں نکی دیجئے۔ اور آخرت میں نئی دیجئے۔ اور ہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اورسب تعراف الله کے بے ہے جس کی مربانی سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔

خانته پائنیسر)

استادا مام عالم زا برعا بدعارف متقی قطب فرد توت شیخ المشائخ و اولیا سیدنا وشیخال شیخ می الدین ابومحد عبدالقا و حسنی سینی بن ابوصالی عبدالشوجیل رصنی المشدعنه (استدان کوم سے راصی کرے اور میں ان کے کلام باعتبار لفظ معنی علم اورعل سے فائدہ بینچائے) کی صنیف سے «جلار الخواط» کانشخ سیمل مہو گیا۔

#### دصا یاغوشپ

یہ ہے جس کی رہیرے کا مل عالم کا شف ِ مقالَ مقدد کے خلالُق قطب رہا فی غونے صمدانی قد و دین کے زیزہ کرنیوالے شیخ عبدالقادر حسنی جبلانی قدس السُّر سرالعزیز نے وصیبت کی ہے ۔

اے بیٹے ایم ہمیں اسدے ڈرنے ادرخون کرنے اوراپنے والدین اورسارے مشائع کے حقوق کو صروری ہمجھنے کی وصیت کرتا ہوں ۔ چونکہ اس استدا ہے بندہ سے داصنی ہوتا ہے۔ اور چھیے کھلے حق کی حفاظت کرو۔ اور فیم دفکر ، غم وہم اور دونے کے ساعق قرآن کی تلاوت کو طاہر وباطن خفیہ و اعلانیہ مت چھوڑ و۔ اورسب احکام میں محکم آیات کی طرف رجوع کرور کر قرآن علوق پر احد نقد کی جمت ہے۔ اور علم ردین )سے ایک قدم بھی اوھر او مور نفتہ کا علم سیکھو۔ اور جا ہل اور عامی صوفی مت بنو۔ اور بازار والوں سے ہور اور فقہ کا علم سیکھو۔ اور جا ہل اور عامی صوفی مت بنو۔ اور بازار والوں سے بھاگو۔ کہ یہ سلمانوں کے تی میں دین کے چور اور راہ کے سیرے ہیں اور اہل تو یہ سنت کے عقا کہ اختیار کرو۔ اور نئی باقوں سے نیجے جا دُر کہ برئی بات بیجت (ہر منت بخوطوط وحدا فی خرے اور کی ہوئی بات بیجت (ہر دخطوط وحدا فی خرکہ اور نئی باقوں سے نیجے جا دُر کہ برئی بات بیجت (ہر

اور گرائی ہے۔ اور نوعم رو کوں عور توں۔ برعتیوں۔ دولمتندون اور عام لوگوں سے فلا ملا نہ رکھو کہ یہ جیزیمتا وا دین برباد کردے گی بھتوڑی دنیا پر تناعت کود اور فلوت اختیار کرد۔ اور حلال کھا کہ کہ یہ نیکیوں کی مجنی ہے۔ اور حوام کو باعظ مست لگا کہ کمیں تہیں تیامت کے دن آگ نہ لگ جائے۔ اور حلال (جائز حلال کی روزی سے) لباس بینو کہ تم ایمان اور عبادت کی حلاوت اور حلال (جائز حلال کی روزی سے) لباس بینو کہ تم ایمان اور عبادت کی حلاوت

يادُكم اورا متُدتعاك سے دُرتے رہو۔ اور این الله تعالی كے سامنے کھڑے ہونے کی مت عبولور اور واست کی غاز اور دن کے دوزے کرنت مدر کادرام وبلیشوا بند بغیر ز نماز اوردوسرے دین کامول یں) (مسلمانون) کی جاعت کومن کھیوڈ و۔ اورسرداری اور حکومت مت یا ہو۔ چ کہ جرمزاری اور حکومت کوبیند کر تاہے۔ وہ مجی فلاح نہیں باتا ہے۔ اور دستا ویزات پر دستخط مذ کیا کرد اور حکام او سلاطین کے ہنشیں معت بنو۔ اور دصیتوں میں دخل مذرورا ورلوگوں کے رمعاملات) سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیرسے عباسكة بور اور خلوت اغتيار كرور تاكر متارا دين برباد منهور (صروريات دين کے پیش نظر ، سفر کیا کرو کہ تندرست رہوگے ، اور عنیمتیں یا دُکے اور مشائح کے دل کا خیال رکھو۔ رکہ بلا دجہ گزانی اور پر بیشانی لاحق مذہری ۔ اپنی تعربیب دھو کہ مت کھاؤ۔ اور اس کی بات برحم نہ کرو بج متاری مذمت کراہے۔ مذمت اورتعربف متهادس نزديك برابر بوجاني جابميس راورسارى مخلوق سعنوسش خلقی مصعبیش آؤرا درعاجزی دانکساری اختیار کرد . کرنبی کریم صلی امتند علیه وسلم نے فرمایا کے جس نے اللہ کے لیے عاجزی والحساری اختیار کی ہے۔اللہ اس كوبلندكر ما ب راور برائ كرتاب الله اس كوينجا دكها ما ب اور برها لت مِن نیک دبد کے ساتھ ادب سے بیش اور ادر ساری علوق کو اپنے سے بہتر سمجور بنواه مجوسے ہو فراہ بڑے ۔ اور ہمیشران کونظر رحمت سے ہی دیکھاکور ا در منسومت کرمنسناغفلت کی رنشانی ہے ، اور یہ دل کومردہ کردیاہے۔ نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا راكرتم كومعلوم بوتا بج مجهد كومعلوم به توتم منية کم اور وقع بہت۔ امتر کے داؤ سے نار نہو۔ اور امتر کی رحمت سے ناامیدن ہو۔ اورڈراورامیسے درمیان لازم ہے۔ اور رو زہ نہ ہونے ک

ما لت من صاف تقرع الكوامن . داستبان با ادب رخدا رسيده . دانشند صاحب علم جال صوفيول سے دور ہونے والے۔ اورمشا کے کی مال سے رجان سے اور عزنت سے خورست کونے والے بنے رہور اور ان کے دلول کا ا ن کے اوقات کا اوران کی عاد تول کا خیال رکھوراوران کی کسی بات پراعتراصل نہ مود ال اگرشرمين كے خلاف جور قدم اس ميں ان كى بيروى مت كروراكر تم ان پرائحتراص كروك . توكيمي فلاح نه يا و ك . اور لوگول سے ركچه ) مذ مانگور اوران سے مقابلہ کرو۔ اور مذہ ی کل کے لیے کوئی چیز بچا کر رکھو۔ اس واسطے كررزق جتناقسمت مي محاسب المتددي الدامتد في متي جود ركاب راكس مي طبيعت اور دل ك سخى بنو ـ بخل ا ورصد سع بي كيكيل ا در حاسد دوزخ میں جامیں گے۔ اور اپنا حال رامتٰد کے ساتھ کسی بھی طرح ظامر در کرد اور ظامر کو مت سنوارد رکم یہ باطن کی ویرانی ہے۔اور درق کے معاطه میں المترب عجروسه كروركم بلاشبه المتدصامين جیں . اورجانداركو روزى دیتے ہیں۔امٹر تعالے نے فرہ یا۔اور زمین پر کوئی چلنے والا منیں ہے بھری کراس کی روزی احتٰد کے ذمرہے۔ اورساری مخلوق سے ما امید ہوجاؤ۔ اور ان سے دل مذاکا ؤ۔ اوری باست کمو۔ اگرچہ کڑدی ہو۔ اور سرمعاملہ خالق کے سپرد كورا در مخلوق مي سعيكسي كي طرف مت تفبكور در ندي تعالي تتبي لين دروازه سے دھکیل دیں گے۔ اور اپنی جان کا محاسبہ کیا کرو۔ اس واسطے کرنبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ۔ایک اوی کے اسلام کی بہتری سے مطلعب کاموں کو چیونا ہے۔ اورساری مخلوق کے اسٹد کے لیے خرخواہ بن جاؤ۔ کھانا۔ بینا۔ سونا اور باست كم كرد اورمست كها وُرمكر فاقرير اورمست باست كروم كرصر ورست سے اورمست سورمگر نیند کے غلبہ ہراور دات کی نماز اور دن مے دوزے زیادہ

رکھو۔ اور باس ساع بوجا مسد بھی ہو۔ تو بھی اس میں ذیا وہ نہیں ہو۔ کہ یہ نفاق پیدا کر تا ہے بھر دل کو مردہ کر تا ہے۔ اور اس کا انکار بھی نہ کرو۔ کہ بعض اوگ اس کے اہل بھی ہیں۔ اور ساع بحض ان کے بیے صحیح ہے جس کادل زندہ ہو۔ اور جو اس حالت پر بھی ہو۔ اس کا بھی روڈہ ہما نازا وروظائف میں مشغول ہونا زیا وہ بہتر ہے۔ اور جا ہیں کہ تیرا دل مگئیں ہم مازا وروظائف میں مشغول ہونا زیا وہ بہتر ہے۔ اور جا ہیں کہ تیرا دل مگئیں ہم اور تیرا بدن بیمار ہو۔ اور تیری آتھ آنسو بہاتی ہو۔ اور تیرا عمل (ریا سے) خالی اور تیرا ور تیری و عاکو شش سے ہو۔ اور تیرے کی ہو۔ ور تیرا عمل (ریا سے) خالی منظمار ذید ہو۔ اور تیرا گر مسجد ہو۔ اور تیری جائیدا دعلم دین ہو۔ اور تیرا منظمار ذید ہو۔ اور تیرا موس سے ہو۔ اور تیری جائیدا دعلم دین ہو۔ اور تیرا کو مسجد ہو۔ اور تیری جائیدا دعلم دین ہو۔ اور تیرا کی مسئور ہو۔ اور تیرا موسل میں جو ایس کو اپنا دینی بھائی نہ بنا و جب میں ساتھ ہو۔ ہو۔ اور تیج و بیتا ہو۔ باطنی اور ظاہری اعال کی میں صاحب نظر ہو۔ اور مر مے کے لیے تیار ہو۔ میں صاحب نظر ہو۔ اور مر مے کے لیے تیار ہو۔

ا سے بیلے ؛ دنیا اور اس کی زیبائشوں سے دھوکر منت کھانا ۔ کہ دنیا ہری بھری ٹھنڈی میٹی بچیز ہے ۔ جواس سے چپٹا۔ وہ اس سے چپٹی ۔ اور جس نے اس کو چپوڑا اس نے اس کو چپوڑ دیا ۔ اور اس واسط بھی کہ اس کے باتی رہنے کی کوئی صورت بنیں ہے ۔ اور رات اور دن اس سے آخرت کی طرف کو چے کرنے کے لیے تیاد رہور

ا ہے بیٹے ؛ خلوت بین اختیار کرو۔ اور امتٰد کے ڈرسے لینے ول میں اکیلے تنا اور فکر مند رہو۔ امتٰد کی دی ہوئی بزرگیوں کو بیچانو۔ اور دنیا میں مساحت کی طرح رہو۔ اور اسس سے اسی طرح نکل جاؤ۔ جس طرح اس میں داخل ہوئے محقے۔ کیونکہ مہیں منیں معلوم کر قیامت کے دن متمالاً کیانام

اشقى ياسعيد) بهوگا -

صرت شیخ دصی امتاعد کی صیعت ا پنے الفاظ شریف کے ساتھ مام ہوئی۔ اور یہ ان کے خلصین دمتفیدین میں جوچا ہے۔ اور ان سے راصی ہو۔ اس کے لیے موثر دمبلغ ہے۔ آمین یارب العالمین ر









شفا برليف ايك ليى كتاب حب كمطالع سايان مازه بوجاته اوردل وداع مجبت رمول كاردى ع عَلَكا أَشْقَين إلى تاب علم اللهمكذ الورا الم الم ومن التفادة إ الم فدى، الم عنى ، الم عقلان جيدا تر احاديث شعار لين كالم العق كم كا اپی تصانیف کوکراندر بناتے ہوئے فرعموں کرتے ہیں۔ آپ کواس کآب کی جہ مصررى عاس يطامرى الشرف عال موا ونيلت اسلام كيريطارام فياس كتاب كى فرص كليس ادر بيشار تعليقات كالدكرسبة محبت كاست على اس كتابي معكره والريش جب رُفياء المام م صليا اركاب ارور ورجد والاعلام اخترابها نررى ورعلام تراط بفي خطيب كالمي في



# صاحبُ كتابُ لثقار

حنبت قاضى عياض مالكي دحمر الذعلير حنورنبي كريم صلى الشعليد ولم سحداك البقام عشاق ين تمار بوت مي جنهول في آپ كى ميرت طيبة يرنهايت بلنديار كما مي تفس آب ۲۷۹ مرا ۱۸ اومی أندل مي پدا ہۇتے در فاس کے ایک قصرِ ستہ میں يردرش ياق -آب حافظ الحديث قاضى الرعلى خمانى صدفى كه شاكروخاص تعركر أندل ك بنديايه عارے استفاده كيا قرطب ك يُنور سلى على اعزاز حاصل كيا-غزاطمي قاضى القضاه رجيع بش كنصب پر فارد استرارون تأكر آنج ومترخوان علم مستغيض محت راكرجه ونياتي علم مي آب كي تصانيف تارس كي طرح روش بي مراب كى كتاب الشفار برتولين حقق المصطفط" دينات اسلام مي برى مقبول وطبوع بوتى-آپ ٢٨٥ هر ٢٩٨ هوي فوت بُوت مراريوالوارم كش

ينبخ مخمل طي/330 وفي

#### Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2011

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org